ير فليسرمخ أرالترين احمد



اعزازىكان

بروفيسر مختار الدين احمر

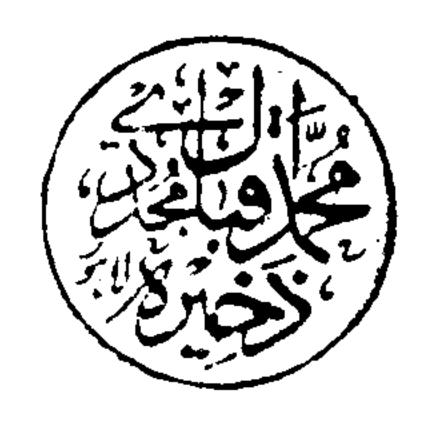

انجن شرفي اردو (بهند)نئ هلي

Whatsapp: +9231393<del>19528-</del>

Islami Books Quran & Madni Ittar House

# برسام مطبوعات الجمن ترقى اردو (سبن ر) ١٢٥

130316

اشاعت : 51914

الأكيشن:

سمريز منگ ريس لي طياعت:

يەائىتمام : أيم حبيب خال

معدی مقصد بمحصاین اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ M. Shahid Raza Attari 0306-0313-7919528 اسلامی بکس، فران للوز ،ميلا ديرچم، بينرزگاهول ال

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

انجمن نرقی ارد و (مہر) سلطان جہاں منزل شمشا د بلا نگے علی گڑاھ یو۔ پی

## فهست

| لعو         | بهوفيسر محبأ دالدين احمد                      | ريبانچه طبع دوم                   |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4           | برونيسر مختا رالدين احمكه                     | د يبائچ طبع اول<br>رم             |
| .14         | برونىيررش الصمصديق                            | غال <i>تِ اور علی گراهد</i>       |
| /4<br>/4    | برونسيرسيدسودسن صنوى                          | نمالت كے حالات میں بہلاصمون       |
| μ1<br>      | ا ظهار الحق ملك                               | غالت کے نووٹوشت حالات             |
| μγ          | تواجه قمرالدين راقم                           | مرزا غانست کانسید نامه            |
| اد م<br>مهم | ير وفيسرمخيارالدين اسمر                       | مترغالبت ورحديث وبگرال            |
| (°P         | برونيسرحميدا حمدنيال                          | غالبت کی خانگی زندگی کی ایک مجھلک |
| 9.          | بيات رام<br>مالكسب رام                        | مرزاغالب                          |
| 1111        | غلام رسول مهر                                 | غالب کی خاندا بی پیشن             |
| 150         | واكثر مولوى عبدالحق                           | دووا دمتص مرراغالت                |
| ·           | ة اكسط معبالت الصديقي<br>واكسط معبالت الصديقي | وملى سوسائس اورمزراغالت           |
| 140         | برونيسرخوا جراحمه فارق                        | معركهٔ غالب اورجاميان فننيل       |
| 124         | بروفیسرختا رالدین احمد                        | مزما غالب كى تصويري               |
| 4.1         | بیان می سرحار مدین به مدر<br>فاصنی عبدالودو د | برمزوتم عبدالضمر                  |
| 44.         | •                                             | ا مرا وُسِيمُ                     |
| 449         | پروقلیہ حمید احمد خال<br>حمد مدر الان         | باقر علی خال کائل                 |
| · 109       | محمیب دسلطان<br>خرابه تو ۱۹ من اوم            |                                   |
| 442         | منواج فراکدین را قم<br>مزیر فروس              | من کیستم<br>خوامبه قمرالدین راقم  |
| Y21         | مرزا رفیق بیگ<br>و نام رسیست                  | مانب کے حیٰداعز ہ                 |
| 444         | ناظمه بنجم برتوتن                             |                                   |

## ديرا بيطرح دوم

"احوال غالب" کا بہما ایگرنین انخمن ترقی اردومنید نے اور ان کی استالی کیا ہے اوس کا دورا ایک بیا ہے اوس کا دورا ایک نیس نشا کے کرنے کی صرورت محسوس مجموعے کی کچوالیسی مقبولیت بہوئی کہ انخمن کواس کا دورا ایک نشا کی کرنے کی صرورت محسوس ہوئی تیا خیر کی وجہ یہ بہوئی کہ را فی کو اخیال کھا کہ ان مصنا بیس برنظر نافی بہرجا تی لیمیس مصروفیات نے اسس کا موقع نه دیا۔ طبیع اول سے دیباہے ہیں را فی سے کچوا ہے جی کہ اوراس سلسلے ہیں کا م کی کافی گئوائش ہے لیکن اس بات بر اظہار مسرت بھی کرنا صروری ہے کہ اس طوبل عرصے ہیں غالب بردونوں ملکول میں خاص کا مہول ہے۔

بنه وسنا ن مِن نالب برُنغبن کے بیے جودوشہورا دارت قائم ہوسے ہیں ۔ فالب النسلی "بندون اللہ النسلی "بندون اللہ النسلی "بندون الدین می احدم محمد میں ماصل رہی ) "بدون الدین می احدم محمد میں ماصل رہی )

اورخالب اکیٹرمی (حبس سے روح روال حکیم عبدالحببرصاحب ہیں۔ ان دونول ا دارول نے نعالب متعلقات غالب برمتعدد كتابين شالع كين. السطى ليوط كى طبوعاست يهي : فاطع بربان ورسائل متعلقة ( تفاصى عبدالودود ) ديوان غائب ( مالك رام ) وسنبو" ( مالك رام ) ، للمختالات مبين الاقوامي غالب سيمينار ووحلدول مبس اردوا ورانگريزي مفالات كالمحجوعه ( بوسف جسین خال ) نور لیانت غالب اردوکا انگریزی نرحمه ( پوسف جسین خال ) غربیات *غالب فارسی کا انگر بزی ترجمه* ( بوسفن حسبین خال ) تنسنو باسن خالب فارسی کا ار دوزجمه ( ظرالضیاری ) ویوان غالب مندی رسم خط میں ( نورینی عباسی ) انقد فاطع بربال معضامُ (ندیراحد)خاندان نوبارو سکے شعرا (حبیده سلطان احمد)

خالب النتى تثبوت كالكِ اسم كارنامه الكِ علمى اوبى بمحقيقى رساله" خالب بامه " سلا احراب حوحنوری ۷۷ و ۱۹ عصے نشالت مہونا تروع مبوا۔ بہلی حلد کے دولوں تسمار سے نشار احمد نواروقی سنے بوسف حسین خال کی نگرانی میں مرتب کیے۔ معنوری ۱۹۸۱ء سے اس کا دورا دُور ننرورع بہوا۔ مدیراعلا نذبراحمدمقررمہوسئے اور مدیران: نورائسن انصاری دشیوسن نیا را نشیا ب<sub>ی</sub>رماہلی محلیس ٔ منیاِ درت می*ب مسعوهٔ بین خال ۲ سیدامیشن عابدی اور مخن*ارالدین احمد میں ۔ به رساله یا سندی سيضكل رباسب وراس سنع غالب ورعهد غالب يرمتعد فهمتى مضابين مثنالع كيے۔

غالب اكيدمى والمي ني البيان الكيابي تاك حسب والي كنا بي شاكع كيس :

خالب (سیداکرعلی ترندی) خالب اورا فنبال کی متحرک حمالیات ۱ بوسف حسین خال ) ۔ غالب اوراً منبک غالب ( پوسف حسین خال ) ، نواسف مروش خالب کے موااشعار کا انگرزی ترجمه (مشهورنترجمین کیے فلم سے ) سرل نمالٹ ۱۲۲۴ اشعار ؛ سندی رسم خط میں ' فیصنا ن غالب *(عرن ملسعیا بی) غالب اورفن ننفید ( اخلاف حسین عارف ) غالب اوروکا ( صنب*ااً ارزاح ، شمكيب مُ *لَقَيْقِ غالب السلوب احدالضاري ، لليحات غالب المحمود بنيازي ﴾ تفيت أور* غالب (صنباالدین انصاری ) طهراحمد صدایقی نے غالب کے عاصمون کے فارسی محطوط ترجے و حوانتني كيے سائتھ شالع كوا .

متعدورسابل نسے غالب بہخاص تبہ شنا ہے کیے سالہ اردوا دب دعلی گڑھ ) مکرو نظر دعلی گڑھ) على گراه ميگزين ، منيا دور (لکهنسو) ، نووغ اردو (لکهنو) ، ننهاع (لمبهنی) ، آت کل ( دلمی ) '

سوومیت حائزه ( دملی ) ، علم وقت ( دملی ) ، منتسبستال ( دملی ) مَها ( دملی ) مُنگوف (معیررایاد ) جامعه (دیلی) حال نسندار (امرتسر) غالب بركيم وراح من نناك بموسة: "دود جراع محفل ( رفيع سلطار) تصوير إل

(البرارالرحمن تعدواني)

ان کے علاوہ منحو نمراہی ہورنذر محدخاں نے سمجی درا ہے لکھے یشفیع الدین تیرنے بجول سے بیے عالب کی کہا تی لکھی ۔

غانب برمندرج دیل اشار بے شابع ہوئے ؛ اشارہ کلام غالب ( دملی بونیورسٹی)، غانب برمندرج دیل اشار بینورسٹی)، غانب ببلوگرافی د انصار الٹرنظر) ، غانب سنما ( سیدمرنضی حبین بلگرامی ) غانبیات مبلوگرافی (عبدالفنوى دسنومى)

اس زمانے میں غالب برکچھ کنا ہیں انگریزی میں بھی شائع ہومیں ۔ غالب (محمجیب) شالعے کردہ سا بہنداکا دمی دہلی ۔ وستینو (خواجہ احدفیاروقی) دہلی ۔ ، ، ، ۱۹ ء مزرا غالب ( ما لک رام ) شایگی ده نینبل کب گرسط اینی دیلی مطائبات غالب (اخرالفیاری وملومی) اور غالب ؛ سوا نخ حبان (اندر حبین لال) وغره قابل ذکر بین به

اس عرصے بیس غالب کے نلامزہ اوراحیاب برعلیٰدہ علیٰدہ کنا نبیں لکھی گیدل اور ان لوگول کے نمالیب سے حوتعافات رہے ان برروشنی طوالی گئی۔ خالیب اور ڈرکا منیا اُدین شكيب تفته اورغالب سيادالدين الفهارى اورفالب اورمرورايم حبيب فال نے مرتب كيں جود حرى عبد الغور سرور کے مساتھ بھیسی پر مری کان کا کام محفوظ نہیں رہا۔ البنہ کنیا ہے میں سرور کے نطعیا نندا ورصیبرہ تساس میں جن برغالب کی اصلاحی موجود میں ۔ غالب اور مسغیر ملکرا می برسب سے يهي را فم سنے لکھا ۔ اس کے بعث عق خواج نے پاکٹان سے ۱۸۵۱، براس نام سے کہا ہے ترکز کے کی ۔ سنبدوسسننان سنتے جی اس کا البیشن ۵۸۹اء میں مکننہ جا معہ نے شیابع کیا۔ صغیر ملگرامی کی نیالیب کانشاگردموست سے علاوہ اپنی کئی جیتینیں بھی تخیس بینی وہ داسسنان گو سوات أنا را الذكرد الكارا وركمة ب الكاروي وتبي اعلا ورجع كمصطف شاوعظيم الوي مبيا غ.ارگوشاء ان ببی کانشاگر دسته ر

اس زمانے کی دومہدن اسم دریافتیں دلوان نمالیٹ نسخ بجویال مرام و مرا ورکل رغایی

باکستان بین همی آس عصیب فالنب سے سلسلے بین خاصا کام ہوا۔ فالنب سدی اور کے معرفع برجم بداحد خال والئی جالسنار بنجاب بونبور سی نے محلیس با دگا ۔ فالب ف کم کی اور قالب کی نزما م نصابیف نظم فرنٹر کا ایک احجها الولیش بنجاب بونبور شی سے شا لئے بوا: دیوان فالب کی نزما م نصابی خالب نشائع جوا: دیوان فالب فالب نا باغ دو دوائک رعنا "فصا ندونمنویات فالبی "بینول کتابی فالب سیبروزیر لیحسن عامدی شیخ دیوان فالب حا مرسی خالب کا میں اور ان فالب کا میں شا لئے ہوا ۔
سیبروزیر لیحسن عامدی شیخ دیوان فالب حا مرسی شا لئے ہوا ۔
سیبروزیر لیمسی الولیش کھی اسی زمانے میں شا لئے ہوا ۔

انخبن زقی اردوباک ت نے غالب کی صدیسال رسی برجسب دہ بیک بین شاک کیہی فلسفہ کا منا بھی تابی کتابیں شاک کیہی فلسفہ کا مغالب کا مغالب کا مغالب کی معاللہ مغالب کی معاللہ مغالب کی مغالب کی مغالب کی مغالب کا مغالب کی معاللہ کا منہ دل آسنوب اسید قدرت لفتوی ) ' "مہ نیم روزا ردونر حمد خالب (سید عبدالرسٹ بیناطنل)

یہ وکر مرمرکی طور بران کامول کا ہے جو یا تو ہر سے ببتی نظر ہیں یا جن کی مجھے اطلاع ہے۔
مفصد سارے کام گنانے نہیں ہیں ۔ یہ وکھا نا ہے کہ روصہ غالب اور غالبیات سے لیے بہت منقصد سارے کام گنانے ہیں ہیں ۔ یہ وکھا نا ہے کہ روصہ غالب اور عہد غالب کو سمجھنے میں تریخ جو دیا ہے اور اسسس زمانے میں خاصہ کام بہوا جس سے غالب اور عہد غالب کو سمجھنے میں مبہت سہولت مو گرکین جن امور کی طرف میں خاصہ کا اسمجی مبہت سمولت مو گرکین جن امور کی طرف میں نے طبع اول کے دیر اچھیں انسازہ کیا ہے۔ ان میں سے جو ن رہا م کی اسمجی مزود ت ہے۔

مختارالدین احمد اسرماریا ۲۸۶

ناظمینزل ۲۸۲ امیرنتان روڈ علی گروھ ۔ ۲۰۲۰ ا

## وبراجير طبع اول

غالب کے سلیلے میں مہت کچھ کام ہوا ہے لیکن انھی مہت کچھ کام یاتی ہے۔ ان کے

مالاتِ ذندگی ہی ابھی مکمل طور پر نہیں سکھے گئے ، ان کے خاندانی معاطات محاج تحقیق ہیں، وہ اپنیا سلسانہ مرم خال دخیرہ سے طاتے ہیں ، د کھینا یہ ہے کہ یک حدیک حدید ان کے عہلیفی اور عنفوانِ شباب کے حالات بہت کہ سلتے ہیں ، اس ذیا نے کے حالات ہو کچھ تذکروں ہیں اوران عنفوانِ شباب کے حالات کے علا وہ کے خطوط میں مل جاتے ہیں وہ مہبت ت نہ ہیں ، اکبراً باد کے دورانِ فیام کے حالات کے علا وہ مرزاکی ذندگی سے اور مہبت سے گوشتے ابھی تا رہی میں ہیں ، ان پر روشنی ڈالنے کی مزورت مرزاکی ذندگی سے اور مہبت سے گوشتے ابھی تا رہی میں ہیں ، ان پر روشنی ڈالنے کی مزورت ہے ۔ ان کے حالات سے وا تفید شبے مواد کی موجودگی ضروری ہیں جب تک ان پر رست رس نہ ہوجی حالات سے وا تفید شبے کو سے دیا ہے۔

ان کی ساری تقیانیف کے تنقیدی اولیتن شائع کرنے ہیں ، تقیانیف کی اولیمی اشاعتوں کا سینہ جلانا ہے ، قاطع برہان ، درفش کا دبانی ، ابرگہر بار ، رطبع اوّل ) سوالات عبدالکریم ، تیخ تیز ، نکات غالب ، بطالف غیبی ، کے مطبوعہ او بین اور غالب ، بیل ، ان ساری کتا بول کے مطبوعہ او بین اور التی ساری کتا بول کے مطبوعہ او بین اور التی سامیح متن ، تعفیلی مقدمے اور کا را مدحواتی کے سامتہ شائع کرنے کی صرورت ہے ۔

کم بنیں۔ اس پورے عہد موالا اللہ علی اللہ خطام ل مرائے ہے ہیں ہو سال کی عمر کک کا صرف ایک خطام ل سکا ہے جس کا عکس بہلی بارغالب تنبر میں شائع ہوائے اُ ردو سے منگ اُ وُرعود من دی ہے دولوں مجوسعے قان کے ذما نے میں شائع ہو بچکے تھے ،عود مندی و فات سے تقریباً جا رماہ پہلے اور اردو ک منگ و فات سے تقریباً جا رماہ ہے اور اردو ک منگ و فات سے خطوط غالب اور مما ترب غالب کی وفات کے اور کا ترب غالب کی اس مفیدا ضافے ہوئے ہیں دمتفرقات نالب اُ دراتِ غالب اور مائن بار اور مائن بیا اور مائن بیا اور مائن بیا ہیں۔ متفرقات نے میں مفیدا ضافے ہوئے ہیں دمتفرقات نالب اُ دراتِ نالب اور مائنونا ہیں۔ بھی اس فہرست میں داخل ہیں۔

" نوادر فالب کے نام سے ایک اسا ہی مجموعہ راتم الحوف کے زیر ترتیب ہے جس میں مرزا کے وہ سارے دقعات ومکانیب مفید حوائتی کے ساتھ جمع کرو ہے ہیں ہواب تک ان کے سی مجموعہ میں شرکیپ اتناعت نہیں ہیں لیکن پرانے اخباروں، بیاصوں یا قدیم مجموعوں میں بوجود ہیں اس مجموع میں خطوط کے علادہ دوسرے تنزی ننونے اور منظومات بھی ہیں بنتی صبیب للٹر فال ذکار کے نام بھی خطوط کے اعلادہ دوسرے تنزی ننونے اور منظومات بھی ہیں بنتی صبیب للٹر فال ذکار کے نام بھی خطوط کا ایک فیر مطبوعہ ذھنے ہو موجود ہیں، کچھ خطوط بیودی میں بھی تبا کے جات خطوط سے متن اور مفید حواثی کے ساتھ جلد شائع کردینے چا ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ نیے خطوط کی کو اس خطوط سے متن اور مفید حواثی کے ساتھ جلد شائع کردینے چا ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ نے خطوط کی کوائن وران کاری رکھنی چاہیے، قدیم کتابوں، تذکروں، اخبادوں، رسالوں اور کاریتوں سے فالب اوران حجات کو اور نیا مواد جمع نہیں ہوتا غالب کی شخصیت کے متعلق کوئی اسی صبحے تصویر میں بیں جب تک کچھرا ورنیا مواد جمع نہیں ہوتا غالب کی شخصیت کے متعلق کوئی اسی صبحے تصویر میں نیوں کے اسی خدو خال نظر تین مینی کرنا ممکن بہیں ،

غالب کی تقویروں کے جمع کرنے کاکام بھی اہمیت رکھتا ہے، اس کتاب میں ایک قیمیل مفنمون اس معضون اس معنمون اس معضون کے مصنمون اس معضون کی اس بات کی بیری کوشش کی ہے کہ ان کی تقویروں کے متعلق کو کی اطلاع بھی ملکھنے سے نہرہ جائے۔ ساتھ ہی سعی بلیغ کے دبدان کی مقویروں کے متعلق کو کی اطلاع بھی ملکھنے سے نہرہ جائے۔ ساتھ ہی سعی بلیغ کے دبدان کی ساری ممکن الحصول تصویریں جمع کی گئی ہیں اوران کے مکس شائع کے جارہے ہیں۔ غالب کی کساری ممکن الحصول تصویریں جمع کی گئی ہیں اوران کے مکس شائع کے جارہے ہیں۔ غالب کی

مع اس خطر راقم کاتفیسل مصنون ملا خطرفرایا جائے تناب کا قدیم ترین مکتوب مطبوعه سالنامه بایون

اور تسویروں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے،ان کی تقویروں کے ساتھ ساتھ ان کے اعزہ و تلامذہ اور خاص تعلق رکھنے والے اصحاب کی تقویروں کا بھی کھوج لگانا چاہیے، رسالۂ اردوا ہولی است کے میں خواجہ قمرالدین راقم کی تقویروں کے علاوہ ان کے دوسر سے اعزہ کا ایک گردب فوٹو شائع ہوا تھا، خاندان تو ہارو کے کچھا فراد کا بھی ایک مرض عرصہ ہوا نظر سے گذرا تھا۔ ضرورت اس بات کی سے کہ اس سلطے میں دوسر سے اصحاب خواجہ حاجی، نفرالند بیک، نواب احد خش خال اللی مخش کی سے کہ اس سلطے میں دوسر سے اصحاب خواجہ حاجی، نفرالند بیک، نواب احد خش خال اللی محفوذ کل محدوث نواب خمس الدین احد خال، مرز افضل بیک دغیر ہم کی تقویریں بھی تلاش کرکے محفوذ کل کرل جائیں، حباب مالک رام صاحب کی اطلاع کے مطابق نواب احد خش خال اور ان کے حود شریع نواب حنیاء الدین احد خال تیز ورخ آل کی تقویریں دکٹوریہ میورٹی ہال رکھکت، حیوس خود دہیں خود ان کے باس غالب کے تعفیریں محدود ہیں۔

ابھی عرض کیا جاچاہ ہے کہ غالب برابھی کام کی اتبلا ہوئی ہے اور بہت کے کام کرنا باقی ہے۔ اس موضوع برتقل کتابیں سکھنے کے ساتھ ساتھ غالب کی حیات اوران کی اوبی وعلی زندگی کے مقلف بہلودوں برخمیاف مضایین کی سخت ضرورت ہے، متعدد کتابیں کمھی جاچی ہیں اور کمھی جاربی ہی لیکن اس موضوع برخمیاف مضایین کا مجوعہ بہلی مرتب علی گرد ما سکرین کے غالب میں بیش کیا گیا تھا کہ ان تام حضرات سے مضایین کھوائے میں بیش کیا گیا تھا کہ ان تام حضرات سے مضایین کا موجوعہ ملک میں جائیں جواس موضوع برکام کر بچے ہیں یادلی وسطے ہیں، مقام مترت ہے کہ یہ مجوعہ ملک میں جائیں جواس موضوع برکام کر بچے ہیں یادلی وسطے ہیں، مقام مترت ہے کہ یہ مجوعہ ملک میں طری قدر کی نظرے و رکھا گیا اور بی رئیس نے اس مجوعہ کوگراں قدر مجموعہ اور اس موضوع کے ما ہرین نے اس مجوعہ کوگراں قدر مجموعہ اور اس موضوع کے ما ہرین نے اس مجوعہ کوگراں قدر مجموعہ اور تار اس موضوع کے ما ہرین نے اس مجوعہ کوگراں قدر مجموعہ اور تار دی کی جز کہا۔

اس جموعی اہمیت کے بیش نطرانجن ترقی اردومبدت فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ کتابی فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ کتابی فیصلہ کی المحب فیصلہ کی المجن ترمیم داضا فہ کے بعد شائع کیا جائے جیا بچہ انجن کے فائل سکر مری جاب قافی مح بالمنفار ما سے مجھے اس بات بر مامور کیا کہ غالب منبر کے مضامین میں ترمیم دمینے، دو وبدل اوراضا نے کے دوماہ میں یہ کام کر کے مسودہ انجن سے حوالہ کردیتیا، لیکن کروں میں اگر جا سبا تو بہ اسانی ایک دوماہ میں یہ کام کر کے مسودہ انجن سے حوالہ کردیتیا، لیکن

میں نے اسے ایک ابیا مجوعہ بنا نا ابیٹ کی اج علی دنیا کے لیے سبت مفید ہوا ورجس کی یاد مقدوں باق رسبے میں نے اس بات کی بوری کوشش کی ہے کہ یہ مجموعہ ہر کا ط سے غالب اورائجن دونول کے نتایان شان ہو۔

برجوعہ تین طدول پرش ہوگا۔ صفحات کی تعداد کا اندازہ ایک ہزاد کے قریب ہے، بہلی طلہ انوال غالب ہیں ان کی زندگ کے متحلف بہلودک پرمضامین جع کیے گئے ہیں۔ دوسری طلہ فقرغالب، ہیں تنقیدی مضامین ہوں گے جن میں غالب کی شاعری، ننز گاری اوران کے فن وغیرہ پرزخت ہوگ، آج کل اس کے آخری اجزا کے پروف دیکھے جا ہے ہیں اورامید ب میں تاب دوماہ میں شائع ہوجائے گی۔ تعیری جدر گخونیہ غالب نربر نزیت ہے، اس میں غالب کے فیر طبوع خطوط اور است عار شائع ہول گے تصابیف کے تاب کا کی وطبوع نسخوں پر مصابمین مول گے اور "یاد کارغالب" سے وکر غالب تک اب تک حتنی کتا ہیں غالب بر کامی گئ ہیں ان مجول پر تربی ہوں گے علادہ اس بات کے ہی انتظامات کے جا دہ ہوں اس بات کے ہی انتظامات کے جا دہ ہیں سارے ہیں کہ غالب کے جائیں۔ اس مجوط میں سارے کے بین کہ خالب کے جائیں۔ اس مجوط میں سارے کے بین کہ خالب کے جائیں۔ اس مجوط میں سارے کے بین کہ خالب کے جائیں۔ اس مجوط میں سارے کے بین کر کے شائع کے جائیں۔ اس مجوط میں سارے کے بین ہوں گے دولوں مضابیرا بل قلم نے حد تدلیا ہے اور تھین سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجوط خالوں کے لیے براغ ہیں اور دلی ہیں تفد موگا۔

پیش نظر حلا احوال نالب میں مهام نماین شائع کے جارہ ہے ہیں، یرب کے مب نمالب کی زندگ سے تعلق ہیں۔ خبابِ مالک اِم خبابِ غلام رسول فہ و کا کھڑے الستار صدیقی، سے می کر زندگ سے تعلق ہیں۔ عبالودود ، برونسیر جمیدا حمد خال نے اپنے مضامین میں بھرے مفیدا ورجامع اضافے کے ہیں۔ اس طرع ننیامت کے ساتھ ساتھ افا دیت ہی بھر دگی ہے۔ مالک دام صاحب کا مفنون ہو تی وی میں شاکع ہوا تھا اب نظر تالی دا فنا فہ کے بعدیہ مفنون ، مصنوں ، مصنوں میں آیا ہے ، اس واح ال ایا نے مضامین کی مجموعی ضحاست ۲۲ صفحات ہیں ، اب نظر تالی کے بورید مضامین بر نظر تالی کی گئی ہے، قاضی میں اس سے اندازہ ہو سکتلے کہ کس محنت اور قرص سے مضامین بر نظر تالی کی گئی ہے، قاضی عبدالودود صاحب نے تو عبدالعمد برگویا سنے سرے سے دوسرام مندن ہی لکھ ڈوالا ہے جمید مطا

م) ا

كامعنون اورناظمه بروين كى تحريه غالب منبرى سسے لى كمى بير.

پردِندِرِ حَدِیا حَدِفال نے غالب کی خانگی ذندگی اور خواجد فاروتی صاحب نے موکر نائی تنیل پردِفاید کی ماحب نے موکر نائی تنیل پرمِفامین می نظرتانی اورامن نے اسپے مضامین می نظرتانی اورامن نے بھی کردیے ہیں.

جادم منامین اس کتاب میں باکل نئے ہیں اور خاص طور برای کتاب کے لیے مکھے یا کھوئے کے ہیں ، یعلی الدر تاب کے حالات کے ہیں ، یعلی الدر تاب کے حالات میں بیال مصنمون ، اور غالب کے حالات بیں ، اس کے علاوہ دومضامین مرتب کے ملکے میں بہالم صنمون ، اور غالب کے خود نوست حالات بیں ، اس کے علاوہ دومضامین مرتب کے ملکھے ہوئے ہیں ، سرغالب در صوریت و بھرال ، اور غالب کی تقویریں .

جہال کچھ نے مفامین اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں وہال دوبرائے مفید صنون کجی شرکی اشاعت کر لیے گئے ہیں، دو کدا دمقد مرکم زنا غالب مولوی عبدالحق صاحب مے اپنی تہید کے ساتھ شائع کی تھی غالب کالسنب نامہ خواج قمرالدین داقم کارقم کردہ ہے جبان کے عزیز ہیں۔ اس مصنون کے آخر میں خواج قمرالدین کے خود نوستت حالات، اوران کی زندگی پرمزا رفیق ہیں۔ اس مصنون بھی تھا۔ مرتب نے اس مصنون کو تین حصوں مرتب ہے۔ کہ دویا ہے۔

بھی شائع کی جارہی ہیں جن سے ان کے تعلقات دہے تھے ،اس قید خانے کی تھوریے بھی شائع کی جربے ہو جارہی ہے۔ اس کے علادہ غالب کی ایک بخر بر یو جارہی ہے۔ اس کے علادہ غالب کی ایک بخر بر یو انھوں نے اپنے قلم سے مکھ کرا کہ تذکرہ نگار کو بھی تھی اور ایک لفاف کا عکس جس بر بتہ غالب کے قلم کا لکھا جوا ہے خالبیات کے سلطے بی اضافہ ہیں بیہاں ان دو نول کے عکس شائع کے جارہ جی کے احوالی غالب کے سلطے میں مرتب کے کچھ اور منصوب بھی ہیں اور ان کی تیار بال بھی شروع ہوگئ ہیں لیکن یہ مواداب اس کتاب کی اشاعت دوم ہی میں بیش کیا جاسکتا ہے۔ شروع ہوگئ ہیں لیکن یہ مواداب اس کتاب کی اشاعت دوم ہی میں بیش کیا جاسکتا ہے۔

یہ جموعہ آپ کے سامنے ہے اسے مفید نبانے میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اس کا فیصلہ کرنا ہارا کام نہیں، بندان پرلت نبوں اور دقتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جواس سلیے میں میش آئیں یہ مجموعہ اگر کا میاب ہے تواس کی کامیابی کا سہراا ان مفرن نگاروں کے سرہے حفوں نے مترب کی مامیابی کا سہراا ان مفرن نگاروں کے سرہے حفوں نے مترب کی استرعا پرصفامین لکھے۔

معنون نگاروں کے علاوہ سے کریہ کے متی حباب قاضی عبدالغفار صاحب متمدالخن ترقی اردو رسند، میں الفول نے سامان طباعت کی اس گرانی اور کمیا بی کے زمانہ میں مذھرف اس مجموعے کے مرتب اور شائع ہونے پراصار کیا ملکہ ہمنیہ اپنا تیمتی وقت اور متورہ دینے رہے اور شرکل ہوقع پرمدو کے لیے آمادہ رہے ۔ مرتب ال کی عنا بیول کا ممنون ہے ۔

مخاال بن احمر

۵، حالی رود د مسلم بونیورسی یوم وفات سرسیده وار

### بروفيسر سنيداحمر صرفتي

# عالب اور على كره

آمزدا اسلالته خال غالب رنجم الدوله دسیرالملک نظام خبگ ، ۱۹۹ و ۱۹۹ مه مارے ملک کے عظیم تناعرول میں بہیں ان کا کلام اور ان کی مقعا نیف ننز ہمارا سہبت بڑا ور شر بہیں ، ہمارے ادب میں غالب کا شماران شخینتوں بہی جمبیں ہم ہراعتیار سے شمتر کہ تہذر یہ وتعا فت کا خلاصر کہد سکتے ہمیں ان کا مسلک ذبک ونسل ندم بہ وملت اور فدات بات کی قید سے علیمذہ اور ملبند مہوکرساری انسانیت کوایک رشت کیا نگت میں لانا تھا۔

غالب کے نشاگردوں اور دوستوں کا صلقہ نہا بنت وسیع اور منفوع تھا جس میں سہ طبقہ اور سرفدہ بب کے لوگ شامل بنھے ان کے دوستوں اور شاگردوں میں اکی طرف سرگو بال تفت، بال مکند ہے صبر، ننبونرائن آرآم، منٹی جوائیر شکھ جو تیر، لالڈ بھی مل دائے، امیر شکھ اور منشی نول کشور تھے نو دوسری طف ولیم فرزیر، ربٹی گن، اشرائنگ اورا کیکر نیٹر ربٹیر ربٹیر ربٹیر کا کے کہرے مراسم تھے .

غالب دلی کے آخری عہد کی علمی نصبلتوں اور سہنری خوجوں کا بڑا دلکش اور بے شل منونہ تھے۔ سندوستان کی رکا رنگ نہذہ بی باط برجود پر با اور قابل احترام نقوش ابتدا سے لے کر مغلوں کے عہد تک مرتم ہوتے رہے ان میں غالب کی شاعری کی عظمت اوران کی شخصیت کی دل آ ویزی نے بہت بڑا اضافہ کیا ہے۔ ہم ان کو سندوسنا ن کی قابل نخریا دگاروں میں سے کی دل آ ویزی نے بہت بڑا اضافہ کیا ہے۔ ہم ان کو سندوسنا ن کی قابل نخریا دگاروں میں سے

ابک بادگار سحیتے ہیں اور ان کی یاد کو نا زہ رکھنے اور نا زہ کا رہنلے کے لیے ان نام نحر کمیوں کا نیم مقصد کے لیے بروے کارلائی جائیں ] نیم مقصد کے لیے بروے کارلائی جائیں ] ان الفاظ میں ایک ایمل اربائے کم یونیورٹی علی گڑھ نے ایمی کچھ روز ہوئے شائع کی تھی

المجن ترقی اردو کی طوف سے غالب کی شاعری اور زندگی سے منعلق متندا ہلِ قلم کے مقالات نبن طبدول میں بیٹیں کیے جاتے ہیں ۔

رین انکارغالب میں غالب کے متند نقادوں کے ملندیا بیمقالے ہیں۔

رم الم تنجینه نا است میں مہت سے غیر طبوعہ خطوط اور غیر طبوعہ استار کے علاوہ غالب کی العمن ناور نقی انتخار کے علاوہ غالب کی تعبین ہوں گے معمن ناور نقی انتخاب کی تقیانیٹ اوران کی آولین ا تاعوں بریمضامین ہوں گے اورغالب برجو کی ایس میں ان بریتہ ہوں گے۔ اورغالب برجو کی ایس میں ان بریتہ ہوں گے۔

الجنن نے بہ کام غالب نمبر کے مرتب طحاکٹر نمتا رالدین آرز و صاحب کے سپردر کیا جھنوں نے سب معمول ٹری محنت و قابلیت سے غالب منبر میں مندو تابل ِ قدر مقالوں کا اصافہ کیا ، بعضوں برمقالہ کا و

ا من من الدین ارزوماحب کی ا دارت مین کلا جب و ه یو بندرشی کے طالب علم تھے۔ عربی میں تحقیقاتِ علمیہ کے مطالب علم تھے۔ عربی میں ان کو داکٹر سٹے تفویض کی ہے۔ علمیہ کے مطالب میں میں ان کو داکٹر سٹے تفویض کی ہے۔

سے نظریانی کوائی اورجیند کو کیسرخدف کردیا۔ اس طرح کام بڑھا اوراس کی فدروقمیت میں اضافہ ہوا۔ امید
کی جاتی ہے کہ خالب سے دلیجی رکھنے والوں کے لیے یہ مجلدات مفیدا ور دلیجیٹ تا بت بول گ
ان و نوں و ہی سے خالب میروریل کی ایک تحریک بھی اٹھائی گئی ہے ۔ مقصود یہ ہے کہ خالب کے
شایانِ شان و ہی میں ایک خالب ہال تقمیر کیا جا ہے۔ اس تحریک کے بانیوں میں ہرطبقہ خیال و مقیدہ
کے نوگ شامل ہیں اور بڑ سے خلوص اور سرگری کے ساتھ ایک لاکھ روپے کی زفم جے کرنے اور مجوز اسکم
کوبروئے کا رالانے میں منہ کہ بیں

اس زمانے میں اس تحرکی کوجس خلوسے انٹایا گیاہے اورجس فراخ دلی سے دورونزدیک اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے وہ غالب کی شاعری اور تخصیت سے ملک کی شیشتگی کا بین بڑت ہے۔ غالب کی تفویر سے مزین ڈاک خانہ کے مکٹ کا اجرا بھی مندوستان کے اکا برشعرامیں غالب کا دم متعین کرتا ہے۔

بے علی نہوگا اگر ہمیہ ال اس گہری عقیدت کا بھی تذکرہ کر دیاجائے ہوغاتب کے زمانہ میات ہے۔ آج مکسے میں مسے دی ہے۔ ارباب علم وفن کو فاب سے دی ہے۔ ارباب علم وفن کو فاب سے میں آجائے گا جوعلی گڑھ اور غالب کے درمیبان سٹرورع سے جلا آرہا ہے۔ ارباب علم وفن کو فاب سے بچنیت شاع ، بحقیت تخف ، بحقیت علامت اور برحثیت ادارہ متعارف کرنے کا شکل وقتم کام سب سے بہلے علی گڑھ کے بانی سرست پرا محدفاں مرحم اوران کے برگزیدہ رفتی کار اورادو کام سب سے بہلے علی گڑھ کے بانی سرست پرا محدفاں مرحم اوران کے برگزیدہ رفتی کار اورادو کے دونا مورفرزندوں ڈاکٹرسٹ یہ محدود اورڈ اکٹر عبرالوطان میں جایا۔ ان مقالہ کاروں کے بعض نظری نظری کے مورفر کے جدید طریقی سے اپنی تھا نیف اور تحریم دوں میں جایا۔ ان مقالہ کاروں کے بعض نظری ان مقالہ کاروں کے بعض نظری ا

ئە أمارالصن دىد

ته ياد كارغالب

سے مقدمہ داوان غالب مطبوعہ نظامی کیسیس مبالی س

مع عامن كلام غالب

۱۹ یا ننائج سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہے لیکن ہیٹیبت مجوعی ان مقالات کے قابلِ فدر ہونے میں کلام ہنہیں۔

غالب كادوود المال سب سے بہلے مرستید کے بھائی سید محدخاں بہادر مالک مطبع تیادلطابع وسیدالاخبار نے سام ۱ میں اپنے مبلع سے شائع کیا۔ سرستیدی کتاب آ نادالعنا دیا سن الم الم میں اپنے مبلع سے شائع کیا۔ سرستیدی کتاب آ نادالعنا دیا سے اس کتاب کاب پہارم سے بہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کاب پہارم حس میں والی کتاب کاب پہارہ حس میں والی کے نامورث انح ، علائه نقرام اطباء اور شعرا اوغیرہ کا ذکر ہے بڑی ایمیت رکھتا ہے اس لیک تقریبا بسب لوگ الب کا تذکرہ شعرائے کے مشروم معات پر مجیلا ہوائے۔

اسی آنادالصنا دید برغالب نے نقرنط لکھی اس کی اضاعت میں دلیبی کی خطوط لکھ کر لوگوں کواں طون مال کیا کچھر نظر دوستوں کو بیھیے اور کتاب کی بڑی تعریف کی. داخط موغالب کا ایک غیرطئی طون مال کیا کچھر نظر برخط برخال کی برخط برخال کے برط برخال میں موجود ہے لکھتے فارسی خط برنام سستیدرجب ملی صاحب ارسطوحا ہ جس کا مکس غلام رسول میرکی کتاب میں موجود ہے لکھتے ہیں ہو۔

وری زمانه یکے از دوست ال کتابے مع نقت بلت ان پرعاداتِ دہلی کہنے اور کاشتہ کوئی مجاز کا شتہ کوئی مجاز کا شتہ کوئی مجاز کا ست کوئی ہے اور کا ست کوئی کا ب بران ست کوئی ہائے کوئی کا ب بران ست کوئی ہائے کا ب بران ست کوئی کا ب بران سامی دارد بیوں بندہ دا ایس انتحاز دو سے جامعیت سید ند آ مد کہ کے نواز مجان کے دارہ معال می فرستم وطنیم قبول ایس ندر مجھے دوارم م

انجن ترقی اردو سے ۱۹۱۷ اومیں دلوان خالب کا ایک منہایت صحح اور خوب مورت اولئین کا لئے کا رادہ کمیا تواس کام کے لیے واکٹر مولوی عبالحق صاحب سکرٹیری انجن کی نظرانتا ب واکٹر عبرالرحمٰ بحبوری برٹیری ، مجبوری مرحوم نے بڑی تن دہی دیست سے خالب کے نختلف نسخے تلاش کیے کچے مطبوعہ افرنین سامنے رکھے ، اخلاط کی تصبحے کی ۔ اور اینا امکی نسخہ مرتب کیا اور دہ مقدمہ لکھا جو محاسن کالم مناب کام سے منہور مہوا ، یہ نسخہ متعلادل ولوان میر تھا میکن واکٹر بجنوری کی حیات ہی میں نسخہ حمید میکا بیت عاص کی نام سے منہور مہوا ، یہ نسخہ متعلول ولوان میر تھا امکین واکس پر باضا بطہ کام کرنے کا ادادہ بھی کرلیا تھا میکن عربے دفا نہ کی ، دید میں نسخہ حمید میں تو کوری کا کھا جس کے ساتھ بجنوری کھا کھی میں نسخہ حمید میں نوار کئی صاحب نے شائع کیا جس کے ساتھ بجنوری کھا کھی نسکن عربے دفا نہ کی ، دید میں نسخہ حمید میں تھی اور الیتی صاحب نے شائع کیا جس کے ساتھ بجنوری کھا

٣-

كايدمفارمنال سي

غاتب کے مزارکو گمنائی اور شکت فرخت سے بیکانے اوراسے غاتب کے شایان شان ابکب یادگار کی شکل میں منتقل کرنے کی ابیل سب سے بہلے علی گڑھ کے امورا ولٹر اولٹر اولٹر اور منہ دستان کے سکر درمولا نامحدعلی مرحوم بی اے دراکس سے ابیکم شورا خبارات میں درور اور کامر ملے میں بڑے شد درمدسے کی تقی ۔

شد درمدسے کی تقی ۔

غاتب کے اردوکلام کا نہائیت خوب صورت جیبی الدیشن کالے کا سہراعلی گڑھ کے دوسرے اولڈ بوائے اور موجودہ وائس جانسلر ڈواکٹر ذاکر عین صاحب کے سرے۔ حب وہ مصافی میں جبی میں مربی میں نعبی ماسل کررہ ہے تھے۔ یہ اڈلین نہایت حین جدوجدول اور نفیس نسخ ما کب میں مطبع شرکت کادیانی برلن سے نتائع ہوکر ہے صدمقبول ہوا۔

حیس طرح اردو کے محن وستند صف فواکٹ مولوی عبدالتی صاحب بی اے رعدیگہ ہمکرٹیری انجن ترتی اردو کی سمی وضوق سے انجن کے دور اقول ہیں شائفیت اردو کو کلام غالب سے حبد بد نقط نظر اوراصولِ تنقید سے متعادف ہونے کا موقع ملا اسی طرح انجن ترتی اردو کے دور تائی میں متہر صاحب طرز وصاحب فلم قاضی عبدالنف رصاحب رعلیگ، کی سمی وشوق سے شائفین اردو کو غالب کی شاعری، شخصیت اور زندگ کے نتماعت ذاویوں سے روستناس ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ غالب کی شاعری، شخصیت اور زندگ کے نتماعت ذاویوں سے روستناس ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ شعبہ اردو کے ایک رکٹ نے بی ایج وفی کی ایج وفی کی ایک خالف شاوی بیا ایک ہوا کے دراواب برایک مقالہ بیش کیا ہے۔ امید شعبہ اردو کے ایک رکٹ نے بی ایک بیرائی نہایت احیدا فرا ہوگی اور خالب براب سے شائع ہونے برا راب علم وفن میں اس کی بذیرائی نہایت احیدا فرا ہوگی اور خالب براب سے تک جو کتا ہیں مائے میں ان میں ایک تابل قدراضا فرموگا .

کسی شاع رکیں ایک منفل تھنیف بجلے خود بڑی مفید جیزہے۔ لیکن میں مجت ا جول کہ اگر متذر المن قلم ایک ہی شاع کے بارے میں اپنی تحقیقات وّالزات کا مک جا اظہار کرین جیسا کہ ان مجلولت میں ہوا ہے تواس شاع کے سمجھنے اور سے بارے میں مجمع دلے تام کرین جیسا کہ ان مجلولت ہوتی ہے۔

تام کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔

خورست يدالا سلام

ان عبدات میں جومضامین درج ہیں ان کے مطالعے سے بھی ظاہر ہوگا کہ غالب سے متعلق جو باتیں جس طرح سے مان لی گئی حقیق ان میں سے اکتر صحے نہ معیس یا ان کا مدار دا تعیت پر اتنا نہ تھا حبنا عقیدت پر کچاہی باتیں بھی معلوم ہوں گی جن سے غالب کی شخصیت جہاں تہا ہے وحد غالب کی شخصیت جہاں تہا سے دھندلی یا داغ دار نظر آکے گی کبرن ان کے باوجود غالب غالب ہی دہنے ہیں جہد بھی اورعہدا فرس بھی ۔ غالب کی تمام کر دریاں صحے مان لی جائیں تب بھی ان کی ایمیت وظمیت میں اورعہدا فرس بھی ۔ غالب کی تمام کر دریاں صحے مان لی جائیں تب بھی ان کی ایمیت وظمیت میں کوئی فرق تہیں آت ۔

گزشتہ مجیبی تمیں سال میں غالب اورا تبال برجنی قابی فدر تھا نیف ہمارے سائے آگیں اردوکے اورکسی مصنف اور سن عرکے حقعے میں ندا ئیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اددوال طبنے کے ذہن ووماغ پر ان وونول کی کیسی گرفت ہے۔ شعروا وب کے واسطے سے غالب اورا تبال ہمارے ذہن و فکر کے نشانات منزل ہیں۔ نشانات میں جو اس سفرور گرز دمیں بیش آئے ہیں۔ اور حبنت و تبیہ و اس سفرور گرز دمیں بیش آئے ہیں۔

سينبيدا حمرصدنقي

۱۲ برارچ <u>سوه ۱۹</u>

Whatsapp: +923139319528 -

## استدراكات وهيجات

مرتب ممنون ہوگا اگر قارئین اس کتاب کے مطالعہ کے وقت ذیل کی سطری پیش نظسر رکھیں :

> ء از: مختار الدين احمد

## مسرعالب درصریب دیگران

ص ۱۳/۱۰- غلام غوت بے جرکی عبارت کے بداس تخریر کا اضافہ کیا جائے؛ مخد تنار علی شہرت ، غالب کی ایک طاقات کا صال ملحقے ہیں ۔

"ایک دوزمیں مزاغانب کی خدمت ہیں حاضر ہوا اس دفت آپ کھانا نوش فرما رہے تھے۔
میں مُودَب ہوکرا کیک طوف بعثید گیا،آپ نے ایک رنگ تر دمیری طوف مجینیکا کہ اس سے شنل
کیجے، چوں کر دمضا ان کا مہینہ متھا اور مجھے دوزہ متھا، میں نے اس رنگرہ کو ہاتھ نہیں لگایا،آپ
تاریخے اور فرائے کیا ہیں ؛

، بال : آب مولوی آسے میں "

میں سہاتوآپ بمی سکرانے سکے ، حب آپ کھانا نوش فرما میکے توجو کلمی رسال آپ کے ساسنے دکھا تھا، اس میں کچھ نبانے سکے، غالبًا اصلاح دے رہے تھے میں نے گذارش کی۔

م خباب كياارقام فرارسه مي ؟ توفران كك:

130316

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

ww.

میں نے ادب کے ساتھ گزارش کی:

ا آب کادبوان بھی نو فارسی سے مالامال ہے ۔ فرمانے لگے:

" وہ جوانی کی نازک خیالبال ہیں، شہرت بعض شعرتوا سے اوق میرے تلم سے کل ممکے ہیں کہ میں اب ان کے معنی خود مہیں بیان کرسکتا " مجر فرمانے لگے ." دہلی وانوں کی جواردو ہے جس کوشک و عبر کہنا جا ہے، اس کوہی اشعار میں لکمنا چا ہے ۔ آخر عربی مہاری تؤیہی رائے قائم ہوئی ہے ؛
میں نے ادب کے ساتھ گزارش کی بی دائع کی اردوکیسی سے "بولا انسکا یہ ساتھ گزارش کی بی دائع کی اردوکیسی سے "بولا نے لگے ؛

"اليى عده ب كيمى كى كيا بهوگى، ذوق نے اردوكو اپنى گودىس بالا تھا، داغاس كورن فقط بال رہے اور فقط بال مقام داغاس كورن فقط بال رہائے اللہ بال مقام داغاس كورن فقط بال رہائے اللہ باللہ بالہ

رکیددآخ کے متعلق ازا تمیاز علی عرشی صاحب رسالهٔ خاور مارچ ساف یک بجواله آئینیهٔ داغ میری می میری میری می میاحب رسالهٔ خاور مارچ ساف یک بجواله آئینیهٔ داغ میری است م

"حضرت منوّر علی شاہ (۱۹۱ه می ۱۳۵ می سرکواً وردہ رئیس اورصوفی تھے، اپنے والد مولوی سیدائی صاحب اصغر کلنن بنیارص ۲۲) کے سجادہ شبین اورصاحب کی دوست کی دوست کی ماحب اصغر کلنن بنیاری ۱۳ کے سجادہ شبین اورصاحب کی طربرہ اشرت رئیسانہ تھا، مہاراج گوالباراک کا معتقد تھا اور جارگا کو ل جاگیر میں نذر کے تھے ہوختم زمنیداری سے 19 کئی کہ مہاراج گوالباراک کا معتقد تھا اور جارگا کو ل جاگیر میں نذر کے تھے ہوختم زمنیداری سے 19 کئی کہ ورزانہ ننام کو آب کے بہال نشست میں شہرے عائد اور سربرا ور دہ محضرات شرکے ہوتے تھے نباس ہے کہ ایفیں محفلوں میں غالب بھی اپنے کسی بزرگ کے ساتھ شرکیب ہوتے تھے نباس ہے کہ الفیل مغلول میں غالب بھی اپنے کسی بزرگ کے ساتھ شرکیب ہوتے ہول گے اس لیے کہ غالب بھر میں شاہ صاحب سے جوٹے تھے اوراس لیے دوسانہ نعلقات مستعبد معلوم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے ماہر سمجھ جاتے تھے یہ نعلقات مستعبد معلوم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے ماہر سمجھ جاتے تھے یہ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکرآبادی آب کے جاشن اور پوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکرآبادی آب کے جاشن اور پوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکرآبادی آب کے جاشن اور پوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکرآبادی آب کے جاشن اور پوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکرآبادی آبادی آبادی

۱۵۷۷ افون ہے کہ خواجر عزیز نے بینہ بہ بنایا کہ خود میرزانے انھیں کیا شایا۔
عذا : مزاکی غلاکے شکق ان کے بیان سے معلوم جوتا ہے کہ سلامائے ہی سے کم ہوئی تھی،
اگے جل کر توگو یا مفقود موگئ تھی، مرزا اکتوبر شمائے میں ملکھے ہیں " غذا یک قام مفتاد آ اللہ بہر میں الکے جل کر توگو یا مفقود موگئ تھی، مرزا اکتوبر شمائے میں ملکھ جی ان خدا اسلام کی کھی بین " غذا ایک بارآب گوشت کی لیتا ہوں، مذروئی مذبولی بزیر تا کا بانی، قریب شام کمی کمی بین شاخ ہوئے کہا ہا۔ ما موجو کو سات بادام کا شیرہ دوبہر کو سر بر گوشت کا بانی، قریب شام کمی کمی بین شاخ ہوئے کہا ہا۔ ما خواج مال نے بھی ان کی آخری عرکی غذا کی بوقفیل کھی ہے وہ اس کے قریب ہے، ملکھے ہیں: " صبح کوشیرہ بادام ، دن کو باد میں گورٹین بیسے میرد ہی " اس کے برخلات صفیر بلگرای کا بیان یا تو کھی کمی ایک اندے کی زردی اور دو تین بیسے مرد ہی " اس کے برخلات صفیر بلگرای کا بیان یا تو کھی کمی ایک اندے کی زردی اور دو تین بیسے میرد ہی " اس کے برخلات صفیر بلگرای کا بیان یا تو برنباے مبالنہ ہے یا غلامتی پر بہنی معلوم ہوتا ہے۔

۳/۲۰ یه فاری قطعه فالب کے ایک خط (عود منبدی: ۲۲) میں بھی موجود ہے۔ یہ قطع آذری (دفا ملائے کہ ایم میں اس کا مام ہیں آیا تھا نفالی کی تحریروں میں اس کا نام ہیں آیا، قطعه آذری جواہرالامرار دننے گتب فاند مشرقیہ، بانکی پور ورق ۱۲۱۲) کے ملادہ نعن تذکروں میں بھی ہے اور قرینیہ ہے کہ غالب نے کسی تذکرے ہی میں دیجھا ہوگا جوالم لاگا اور ترینیہ ہے کہ غالب نے کسی تذکرے ہی میں دیجھا ہوگا جوالم لاگا اور تذکروں کی دوایت میں اختلاف ہے دوسیجے کہ جان غالب معاصرصد ۱۱ اور تذکروں کی دوایت میں اختلاف ہے دوسیجے کہ جان غالب معاصرصد ۱۱

سرمزدتم عبدالعدد: از قامی عبدالودودصاحب ۱۵/۲۳۵ میتن کی عبراندیس برسید

٠/٢٧٠ 'يدد بيرد ، كي مجك يوز دو بير مير مير.

١/٢٣٧ و چاسه و کپاسهٔ کی حبکه میامهٔ و چگامهٔ

۹۲/۲۴۹ مشعور خوانده کی مجگه مشودخوا نده د ماخوانده.

١٠ ١٠ استداك كر مركفته واضافه برسيد

۱۲/۲۵۸ نواست درب ابابت جزری جزری میس منیس میکداس کے کئی ما و بعد شائع موا

۱۲ ۱/۲۷ اس نن کی میکر مشابیر کے صالات زندگی پر ا

۲/۲۶۴ " نفيح دامنافر بالغاناغيرضروري بير.



ستبيرستورسن يضوى

# غالب مالات بهامضمون ؟

منتی بال گرند ما تھرے آگرہ سے ایک ما ہوارد سالہ " ذخرہ بال گو بند" کے نام سے ملائدی کی ایک مجھے تھی ابندا ہیں جاری کیا ہیں ملک تھے خود ان کا بھی ایک مجھے تھی ابندا ہیں جاری کیا ہنتی صاحب و بای گزٹ پریں، آگرہ کے دفتر ہیں کلرک تھے خود ان کا بھی ایک مجھے تھی اگرہ کے مطاقید پریس واقع آگرہ ادو اخبار بریں اور اس کے مہم من برطر اور کی بیٹر اور کی میں جہتے بری تھی کے ۲۸ صفوں میں جہتیا تھا۔ اس کا چیدہ سالان چید ہے اور محصول واک بارہ آنے تھا۔ اس رسالے کے مبیس برے کرتب خانے میں موجود میں ان میں سے اور محصول واک بارہ آنے تھا۔ اس رسالے کے مبیس برے میرے کرتب خانے میں موجود میں ان میں سے کہا برج ما رہے سرائے کے مضا بین کی نوعیت کا اندازہ سروری کے حسب ذیل عبارت سے کیا جا سکتا ہے ۔۔۔

ر ذخیره بال گوبند مشتل برجمیع علوم و فنون زخینفات برم درائے و نفا رئیم عرفت اللی وعجائبا کی روز کارو حالات ولیب و قصص رنگین و لطائف و ظرائف و مراسلات و فرد الب شخطیت مشخطیت و نفسا و برد

اس رسالے کے مارچ سون شائع ہواجی کے برجے میں مرزا غالب کے متعلق ایک مغمون شائع ہواجی کا عنوان ہے "مرزا اسدالنہ خال سونی المتخلص بہ غالب و توشد، غالب کی وفات ہا فردری سون کا کو واقع مولی اس النے کے صرف حیدر و ز دب میں مفون کھا گیا اور غالبا مرزا غالب کے مالات میں یہ بہلا هغمون تعاجم میں دسالے میں شائع ہوا۔ اس مفون سے غالب کے متعلق ہاری معلومات میں کچھ اصافہ بھی ہوتا ہے۔ میں بیاب کچھ اوبر بایک برس کے دب رہ کھر شائع کیا جارہ ہے۔

ا ۱۵۱ می ساه ۱۹ ش

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

# مزلاسرالته خاك متوفى المخاص عالت توتسه

یخض تمرد ملی میں ایک بڑا نامی گرامی شاعرفاری کا کھا اگرچہ اشعار اردو بھی اس کے بہت ہیں گر زیادہ ترشہرت نارسی بیں حاصل تھی ، ممالک مغربی وشالی مہند کے پڑھے مکھوں میں کم شخص ہوں کے حبفوں نے اس کے شعر اردو و فارسی کے پڑھے یا سنے نہ ہوں گے ، کلام میں خلعی انہا کہیں اس نے غالب اور کہیں نوشہ لکھا ہے ، اگرچہ نام اسلالٹہ فال کھا مگرد ہی اور دیجرا صلاع میں عمراً لوگ مزل نوست کہا کرتے تھے ،

اس کی تخریرات سے واضح ہوتا ہے کہ سلسلہ اس کے خاندان کا افراسیباب بادشاۃ ترکتان کے سلسل تھا ابتدامیں اس نے اوراس کے بزرگوں نے جو دولت ملکیت اوراضیارات پاسک بننی سبہ گری دجو شریر شیر بائے۔ علم فاری اس نے بامبیر دور گارتھیںل بنیں کیا تھا اسینے دلی ذوق سے سکیما تھا۔ موزونی طبع کے باعث طبیعت شاعری کی طوف مائل تھی علاوہ ناظم ہونے کے ناشر بھی تھا۔ نثر میں سات کتابیں اس کی تفیف و تالیف کی جول زیا دہ معروف ہیں اور بہت سی جب بھی گئی ہیں نام اور مطالب ان کے بہ ہیں بعنی۔

- ۱. **دیوان فارسی**. اس میں تغینا دس ہزار شعر ہیں۔
- ۷. *د لوان رخیته*. به د یوان اردو مهاریت مختر به
- ۳ مهر ممر مروزیه تا در خط خاندان میمورید کی ننزمین اتراست زمانهٔ مها بون شاه سے ما برعهد بهادرشاه

خارج شده بادشاه د بل تحلص ظفر ب

۷۰ دستنبو اس می آبام غدر مصلعه کی تبای اور برمادی این کاحال نثر مین ظم بند کیا ہے اور عبارت میں کوئی لفظ عربی کانہیں لایا ہے۔

۵۰ بینجی آمیرگاک اس کتاب میں البین نظوط دیباہے، خاتے کتب کے، اصطلامی مماورے، قواعد فارسی الفاظ اورمصاور درج کے ہیں ۔

۱۰ آرد و سے علی اس محیفے میں اکمل المطالع واقع دہلی کے متم نے آردو زبان کے رفعات ال کے جمع کرکے بہنام رکھا ہے اورا تفیس کے بہال شاید حمیب بھی رہے ہیں .

ے۔ قاطع بربان برنبر کمی نام دفش کادبان اس میں بربان قاطع منہور کی برنفت کے ولف کی غلطباں ظاہر کی ہیں کھاہے کہ سوائے ان کتا بول کے اور بھی چیوٹی چیوٹی مثنویاں اور درائے اس کے موجود ہیں مگراس قدرست ہور نہیں ہیں اور نہ منوز معرض طبع میں آئے ہیں.

اکی عرصہ ہوا جب بہ نامی شاع زیواس علام آنا رکر طلیہ فریمیین سے آداستہ ہوا تھا ، ہرجہ ند اس کے احباب نے حال اس فرہب فوا ختیا رکا اور کیفیت فریمین ہوس کی دھوکا دے دے کہ بھی درباخت کی براس نے ایک کلمہ بھی اپنی ذبان سے مذبکا لا ، یہی کہے گیا کہ کچھنہ وجھپور ایر کوامت اور دصف اس فدہب کا خاص منہور ہے ، سے بہتی کا آیام شباب سے تا بہ عالم بری شوق تھا جس و قت عالم سرور اور دن ابر کا ہوتا ، تمذری شونگی ہوا جاتی ہوتی ، روش باغ میں سرچین و گلگنت گلشن عالم سرور اور دن ابر کا ہوتا ، تمذری شونگی مواجق ہوتی ، روش باغ میں سرچین و گلگنت گلشن کرتا ہوتا تھا ، اس وقت طبعیت درختها ہے دلکش و گلہا ہے رکھین کو خیا با نوں میں طرادت بخب دلهاد کھیکر لایا کرتا ہوتا گائی استاد بہادریشا ہ کے لہرایا کرتا تھی ۔ بعد وفات مرنیا ذوتی ، نامی گرامی اس کی د بجھاکرتا تھا .

اخرمیں ان دنوں کہ زمانے میں طفیل سرکار دولتمدار انگشید کے علم دمبز کی ترقی اور وائی مہرت ہے نواکٹروں نے واقف ہوکران کے نظم دنٹر کلامول پرمبئیر سے اعتراض کے اور دہ اخباروں میں شائع ہوئے تھے جوابات بھی ان کے اسلالٹہ خال کی طوف سے اکثر درج کے جاتے تھے بہت سے میں شائع ہوئے تھے جا بات بھی ان کے اسلالٹہ خال کی طوف سے اکثر درج کے جاتے تھے بہت سے تتی وقال ہوتے تھے ان میں بڑا عذراس شخص کا میں و تھے میں آیا ہے کرمیں نہا بہت معیف موگیا ہوں، حواس باختہ اور خاطر برائیان رجی ہے، مدن میں ضعفہ ضعیفی خالب ہے، سامت سے مرکیا ہوں، حواس باختہ اور خاطر برائیان رجی ہے، مدن میں ضعفہ ضعیفی خالب ہے، سامت سے

عاری مہول، ہاتھ پاؤں کام کم کرتے ہیں، آد می کی صورت نہیں سبجانتا، آواز کم سائی دیتی ہے، جوکوئی بروقت ملافات بات کیا جام کا کھ کر دیتا ہے اوراس کا جواب تحریری لیتا ہے، کا غذقام وا وات، چاتو قلم وان ب تدبیر وقت بیش نظر ہتے ہیں، خور ونوش کے سنم کی قت بہیں، زندگی کا لطف نہ دہا، موت نزدیک معلوم ہوتی ہے، اگر چیدروز مرمر کے جیے تو کیا جیے، اب قابلِ معانی ہیں اور واقع میں یہ جواب اس کامعقول ہیں۔

کیتے ہیں کہ آ دمی اچھا، خوش مزدج ، بارباش ، خوش وض ، خوش انداز ، جلیل القدر ، صب دلنب ہیں اعلیٰ ، ملکوں ہیں نا مور اور شاعرا ورمنشی قابلِ تعرافیہ تھا ، دم اس کا بھی غینت تھا ، ساتاہ ہیں بہیا ہوا اور سے معربایکر روضہ رصوال میں جاگزیں ہوا ، جس نے سنااس کے مرنے کا افوں کیا۔ میکن حب نک اس کا کلام ، جواس نے اپنے پھے تھج ٹرا ہے ، روے زمین پر قائم رہے گا ، وہ زندہ نفور کی جائے گا اور نام اس کا بادگار رہے گا ، اب ہاری بھی بیبی دعا ہے کہ غفور الرحم اس کی منفرت کرے ۔

نناعروں نے جوتار تخییں اس کی وفات کی کالی ہیں ان میں سے ایک تاریخ ذیل ہیں درج کی جاتی ہے۔

### فطعة نارنخ

طبعزادمونوی محد سین آزاد شاگردیشید محدابراییم فال ذوق دلی البیل باغ بهلوی و دری اسدالله فالب و نوش فکرتش باک نواز د جهش باک نواز د جهش باک نواز د جهش باک کو بهر ان کار کو بهر ان کار معنی اسید مفعول شکار اوجوبره فالبیل کو بهر ان کار و جوبره بنظروش خفا کلهوری دا آسدی در مفایلش روب مغیری بیش اوست به جوبر عبحدی برده بردرش بحده موش کو برده بردرش بحده بعروی بیر اسخن فی المثل بیر زا بدے نوش معروی بیرا بیر زا بدے نوش

نظم مفرل شدست اداره دلی تفیلیع گشت صدیاره با تفی غیب گفت و زدنعره با تفی غیب گفت و زدنعره کر بود سال نوت او "عفره"

1700

#### اظهارالحق ملك

## غالب تو دنوشت مالات

رثيميكن صاحب بج عدالت خيه دملي الك بإذوق المكريز ستصحبيس فارسي ادبيات اوز تاريخ سے دل سپیں تھی، نیام ہند وستان کے زمانے میں انھنبی فارسی ستعراکا ایک تنجیم تارکرہ مرتب کرنے کا تنجیم تارکرہ مرتب کرنے کا تنوق بیدا ہوا اوراس کے لیے انھوں نے بڑی سعی وکا دش کی تندکرے کی ترتیب اور تاریخ و مذکرے کی کنابوں اورجدید شعراکے نزائم حاصل کرنے میں اور لوگوں کے علاوہ المغیس ا بینے منشی مولوی منظم رخل ر خلف منظم رعلی طهور، سسے بڑی مدوملی تھی رئیبگن: نذکرہ انگرینری زیان میں لکھدسپے ستھے اوراس میں انتخاب اشعار متروک متھا، انکفوں نے کوئی جیوسو نیاعوں کا ترجمہ لکھڈوالا تھا، لیکن ندکرہ نانمام رہا مولوی مظہرت نے اس میں اصافے کیے یہ ندکرہ سائے سال میں ترتبب بإجكائمقا اور لوگول سے نقر نبلیں اور قطعات تاریخ بھی لکھوائے گئے تھے لیکن بدکواں میں مزیداضافے ہوئے اور کوئی دو نبرار شعراکے مالات لکھے گئے اور نمونه کلام بھی درج کیا گیا۔ مولوی انوارالحق میمنتی احبی مارواژ کا بھی اس تذکرے کی ترتیب میں ہاتھ دیا ہے اورا تھوں نے کوئی جارسوسے زائد شعرارکے ترجول کااضا فہ کیا اس پر بھی مرتبین طبئن نہ ہوئے اور ممبئی اکلکت ممالک وسط مبند کے شاعول کے حالات اور نمون کلام کے یہے انفوں نے اخباروں میل شہار ویا رئینگن صاحب نے نذکرہ کا نام کیا رکھا تھا اور وہ شا<sup>ک</sup>ے ہوا باسنیں اس کا بیّہ نہیں جل سکا نظ<sup>ام</sup> وه زبور لم مست آراسته ما بهوسكا بيكن بعد مين اصلف كے بعداس كانام به قياس غالب خطالم ميات

ركها كباتها فيهن تين روسيد بوني قرار بالأنعى اورمل مبال ولمى سلنه كالتياتها.

اس نذكريب كي على يامطبوء نسنے كااب كك بتي منبس طلاب اس يعين كها ماسكياك تذكره کس ندرخفیق اور دقت نظرکے ساتھ لکھا گیا تھا اوراس کی نومیت کیا تھی اورکن کن شعراکے ترجمے اس میں درج ستھے لیکن بیضرورمعلوم ہے کہ اس میں مرزا غاتب کے بھی طالات ورج سکے گئے تھے اورسیح یہ ہے کہ اگران کا ترجہ درج نہ ہوتا تو یہ بات باعثِ حیرت موتی غالب کے تعلقات ولیکن منظیری ان کے والدمنظیرعلی طہور ان کے بھائی افوارالی میرمنشی سب توگوں سے تھے ان کے خطوط میں ان سب لوگول کا ذکر ملتا ہے، میں بہیں اس نکرے کے لیے مواد اور شعر کے ترحول کی واہی میں خودمزالنے بھی مدد کی تھی اوراس کے لیے انفول نے کوئی تقریظ یا قطعہ نا ریخ بھی لکھا تھا غالب کے خطوط میں تبیکن اوراس کے تذکرے کائی جگہ ذکرے اورتفتہ کے نام کے ایک خطاب تواس تذكر \_ كمتعلق اجهى تفيل ملتى ب اوراس سليك كمفيد ملومات مل جلت من مزارقم طراز بن ، رئیبگین ساحب نذکره شعرای مند کا انگریزی میں مکھتے ہیں، مجھے سے مجا انتفول نے مدوحا ہی میں نے سات کتا ہیں بھالی ضبارالدین جال معاصب سے متعارکے کران کے اس مجدی، معراموں نے مجھ سے کہا کہ جن ستعرا کو توا ھی طرح جانتا ہے ان کا حال لکم بمیج میں بنے سول آدمی لکھ بھیجے بہید اس کے کراب زندہ موجود ہیں اوراس کی صورت یہ ہے. نواب صباءالدین احد خال مہادر میں لو ہارو فارسی واردودونوں زبانوں میں شعبر کتے ہیں فارسی میں نتیراور اردومیں رضال تخلص کرتے میں اسلالته خال غالب كے شاكرو.

نواب مصطفے خال بہادر علاقہ دارجہا نگر آباد اردومیں شفیتہ ادرفارسی میں حسر تی تخلص کرتے میں اردومیں شفیتہ ادرفارسی میں حسر تی تخلص کرتے میں اردومیں موتن خال کو ابنا کلام دکھاتے تھے۔

منتی سرگربال معزز قانون گوسکندرآباد کے، فاری شعر کہتے ہیں تفتہ تعلق کرتے ہیں، سلامذہ ا مالب کے شاگرد۔

ن امراب اس فہرت کے بھیجے کے امنوں نے کھا بنے منشی سے تم کو مکھوا یا ہوگا، کھیر کھی آپ کھوا مرکا ، اس کے منشی کو لموا کو سے مال معلوم کروں گا ، اصل ہے کہ امنوں موری منظم کوئی ان کے منشی کو لموا کوں محا اورسب حال معلوم کروں گا ، اصل ہے کہ اور فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا کا ۔ صرف کا ترجمہ شامل نہ کیا جا کا ۔ صرف کا ترجمہ شامل نہ کیا جا کا ۔ صرف

تذكرة مظهرالعجائب مين فالب كے حالات خود غالب كے قلم ہے

سے در سے در ارسان ماریخنعی توم کا ترکب بوقی ساتھ برکبارق ملجو فی کے دوللامین سی اسکا دا یہ بھی ہے۔ اسپر درمان ماریخنعی توم کا ترکب بوقی ساتھ برکبارق ملجو فی کے دوللامین سی اسکا دا یہ بھی ہم ب قوق ن بینی ن ما ما مر کومهدمی سم قدید سه و تی من آیا بمیاس کموز را و رفق وف ن سه او ه ت كادر برا مركا بركنه فورسه وى مكر دمركار سه مدنها وه اوسكى مادا دمى مقررتها إ ارددتذن ذكوركا عبدالعدمكأن تنمي تجارده وجنزا ومطراوكا اوروان آيا موای من در ای کاری سیمی در کار ایران مارد ار معرفان دکران می مداتود صدرمد على الري راورا مريحة ورسنكم كافكوم الوروان لكرك نه مي مربع ورسيط را ى مصيره الدين مرار يعدن مذكورانح ومديرس في بها دكى حقيق عجا نفود مديم في المراق والمالي المالي المال ونسي الراه كاموردارتها سنداميومي جسب رمين كالطب الراه ارساء تونفراند نے نسرسرد اورائ کے جزیف نے ماربود رکا برگذیر اور ایجزار سے سوکے تني ده مقرير برمبان ابي نوريا نوسي و بمرحاب ه يركن بهر نور كم قوم في مركز كوارونسي مين كن برمنص ن وه حارك بهرومو كوبعوى بهراوم والمارك ى بهنه ك معدم كزا كاه لا تويرية الاكتياعوض تعدر مقرر بوكتي للتصييك اوريئه كاكود والاكراج نه فقط متع ملك تركي م وتعلى وركه ماي نزيك بن كن بن بن ين ين والما سننو فارس نغم كاكتيات ومهزارمست كالإنفغل ارحراخار تكهنوي مِين ؛ تَهُوابِ مُعَلَى كُومِنتُ مِي الكَيْرُوعِ تَ الْمُونِينَ عُوضَ قَصِيدُ مِنْ مَرْد

Whatsapp: +923139319528

زمانة تتحرير تقريها ١٨٩٣ءء

ريا ہے اورت ارجینے سرے مرتب کا لاطعت اللی ایج ارجوال فی فاردی دربار تراتوموافق سابق كم در بارون في فيرسط على من بريور معازم دري لا ما ميقًا م حصيف و ميابه بين منواور تميون اور ترين دا هرائ الكور خلالي بى دولىب تهديت اورمغدور كولايورى كالبهيك تا قام ستروكا دار كا و ني برام براوراكز بهار مباعن مين اكومراي دوميه برتا تو مي ان ورف نا من اور منك لاروم من كردر بارى ما خريرتا خراخ عربى يه اكدا خ حرت ع تَى بات كونها بركزنا فدا برست اورق كن سي كمنلافسيج ال تحفي نامق م ك آخرى قصيرى مع على من ملاميت بوبسيل ودر ملاحث بدر وان داكورن كمعوصت بهيجا ي اوراوالى سعداين تن خطرا نكرمزند وسطران يكومنت وللرسط الكودالي النامي السبم ادن تنيون خطون خلاف للهراس ولا كوفتو المريخ الدائم مترودا سيا كمت برك

نتاء کانام اوراس کے است اوکا نام اور شاعر کے سکن دولمن کا نام مع تخلص درج موکا .... " اللہ انتخلص درج موکا .... " اللہ انتقار ہی کا نام مع تخلص درج موکا .... " اللہ انتقار ہی کواکید دوسرے خط میں مکھتے ہیں :

مینتنبه داادیمبرسان می کومولوی منظاری آئے تھے ان سے سب حال معلوم ہوا۔ بہلا خطاتم کو ان کے بھائی مولوی انوارلیق نے بوحب کم ٹیسیکن معاصب کے لکھا تھا، دونوں دلوال بہارے اور نشر منتی اورا کی تنظیم مولوی انوارلی تذکرہ، اور بیر جارکتا ہیں بختا ری بھی جوئی ان کو بہوئی معاصب تم سے بہت فرش اور بھارکت مقدیمیں نا کہ ماس التفات کا یہ تھا کہ بھارا ذکر مبہت ابھی طرح سے کھیس کے ۔۔۔ بلا

ان خطوں سے کئی باتوں کے علاوہ بربات نابت ہوجانی ہے کہ اشاعوں کا حال خودمرزا نے رہیکی کو لکھ مجھجا تھا، یہ بات قطعًا قابلِ قبول منہیں کہ خود انباحال امنوں نے لکھ کر بھجانہ مو آندگرہ معلجا ہو میں مرفا کا جو ترجہ درے کیا گیا تھا ہوہ اتفاق سے ہادے سامنے موجود ہر مہی لیکن اس میں مرفا کا جو ترجہ درے کیا گیا تھا ہوہ اتفاق سے ہادے سامنے موجود ہد، اور نقین ہے کہ یہ ترجمہ خود خالب کے قلم کا لکھا جوا ہے، اس تحریر کی اس سے رہی ہوت یہ ہوگ موٹ میں ، دوسری بات یہ کا نیکھا جوا ہے، اس تحریر کی اس سے موئی موئی موئی موٹ کے مالے موٹ کے بیں ، دوسری بات یہ کا نیکھا موئی سے جو مرفا خالب کا جا تھی کھی موئی موٹ کا تھی کی تعلق کا تو میں ہے جو مرفا خالب کا ہے ، خالب کا رڈو صاحب ، بہی بات بہاں بھی موج د ہے۔ مالی کا رہے ہیں کا رہے میں کا رہے ہوں کے دیا ہے۔ میں کا رہے ہوں کا رہے ہوں کا ہے ہوں کا ہے ہوں کو دھا ہوں میں موج د ہے۔

اس تحریر بیت تقریبا و بی بایت بین جن کا ذکراکٹر و بنینران کی تحریر وں میں ملتا ہے، لیکن ان کے دادا کا نام، قوقان بیگ، صرف میہیں ملتا ہے اب ککسی ما خدمیں یہ نام نظرسے نہیں گزرا افوی ہے کہ اس تحریر میں ان تین خطول کے خلاسے درج نہیں جومرزا کے نام انگلتان سے آئے تھے۔ اس تخریر یک کالی کو غلم ہو تو ان خطوط کا کچھ تبلی ہے۔ اس تحریر پر کوئی تاریخ درج نہیں لیکن داخل ستبادت اس بات کی موتد ہے کہ اس کا ذمائنہ تحریر سالٹ ٹرکے گلس بھگ موگا ، یہ تحریر آئی سے کوئی تجیبیں سال میلے رسالہ اردومیں شائع ہوئی تھی مرزا کے باقد کی لکھی بوئی اصل محریر انجن

ترتی اردومیں موجود سبے، غالب کے قدروانوں کی ول جی کے لیے اس کاعکس شائع کیا جاتا سہے۔ اب مزاغات كى خودنوشت سوائح مالات ملاخطر بول .

## ترجرُ مرزاعالَب

اسلالنُهُ خِال عرف مرزا نُوشَهُ عَالَبِ تُلْق قوم كا ترك سلح في سلطان بركيات سلح في كي اولا و میں سے اس کا دادا قوقان بیک خال اشاہ عالم کے عہمیں سمر فندسے دئی میں آیا ہجایں گمورے اورنقاً ره نشال سے بادشاه کا لوکر مبوا بہاسوکا برگنہ جواب مردی ملم کوسرکا رسے ملاتعا وہ اس كى جا داد مين مقرر تقارباب اسدالسر فال مذكور كاعبدالشر بيك فال وفى كى رياست ميوركاكبراباد ميں عاربا اسدالندخال اكبراً با دميں بيدا ہوا عبرالتربيك خال الورميں راؤراج نجتاورسنگه كا نوكرموا وبال الكيب لوائ ميں فرى ببهادرى سنسے ماداكيا . حي حال ميں كداسدان فرخال فركور يانج جيد برس کا تھا اس کا عیقی جیا نواز نشر سکب خال مراجوں کی طرف سے اکبراً باد کاصوبہ دار تھا۔ستنشارہ سين جب جرنيل اكي صاحب اكبراً باداً ك تونفرالله يكيفال في شيرسيروكرديا اوراطاعت كى \_ جرنیل صاحب نے حاکم سوار کا بر مگیٹر پر کیا اور ایک منزار سات سوکی تنواہ مقرر کی معرجب اس نے ابنے زور با زوسے سونک سونسادو برگنے تور کے قریب مولکرسواروں سے حین لیے جزامتا نے وہ دونوں پرگئے بہادر موصوف کو ببطراتی استمرارعطا فرائے مگڑفان موصوف جاگیرمقرر مونےکے وس جینے کے بدربرمرک ناکاہ ہمی پرسے گرکے مرکیا۔ جاگیرسرکا رمیں بازیافت ہوئی اوراس کے عوض نقدی مقرر موکئ ا ورسنسسر کا کودسے والکرساڑھے سات سوروسیے سال اس تخف کی ذات کو ای زرمعانی میں سے ملتے ہیں اس نے تناعری میں بڑاکال بیداکیا. نفقط شعر ملک نتر میں مجاکاہ ركمتا تعان تركى تين كتابي بنج أنبك مهرتم دوز وتنبوه فارى نظم كاكليات دس بزارسي كا بالفعل اد دها خبار مکفنوس حیا یا مواسم، گردنن میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اشرفیوں کے عوض تصیدہ مدح، ندروتياب اورسات بارج جفيرسريج موتول كى الاطعت بالاسب، اب كى بارجولامورس لارفها ً فا در بار مواند موافق سابق کے دربار دارول کی فہرست کے کشنر با**دو**صار نے کہ درس ولاقام مقام

صاحب کمنز و بلی بھی ہیں منت اور رسکیوں کے اور رسکیں زادوں کے اس کو بھی خط لکھ سے بہا تھا کہ ستر بہ ب کا آدی ، کا نول کا بہر برسب ہی وتی اور ہے مقدوری کے لا مور نہ جاسکا ، مجھ سے کہا تھا کہ ستر بہ برا کا در برا ہوں اوراکٹر بیار رہا ہوں ، لیکن اگر میرے یاس رو بیہ ہوتا تو میں ان عوارض کو نہ ما تنا اور برا ک لا دھا وب کے در بار میں صافر ہوتا ، خیر اخر ہو میں بیا مک دانج حسرت رہا بی بات کو ظاہر نہ کرنا نوازی اور تی سنت کے در بار میں صافر ہوتا ، خیر افر ہو میں بیا مک دانج حسرت رہا بی بات کو ظاہر نہ کرنا نوازی اور اوائل میں تین خط انگر نیزی ہے واسطہ ، اور جی سنت میں کہ موفت بھیجا اور اوائل میں تین خط انگر نیزی ہے واسطہ ، انڈیا گر رمنط کو لایت سے اس کو کو اک میں آئے ہیں اب ہم ان تینوں خطوں کے خلاصے لکھ کہ انڈیا گر رمنط کو لایت سے اس کو کو اک میں آئے ہیں اب ہم ان تینوں خطوں کے خلاصے لکھ کہ ان ذکر کوختم کرتے ہیں ،

### نوا فيم الدين راقم

## مزاعات كالنزئنام

اس نبدهٔ فاکسار بے بعبائت خواجر قمرالدین را تم نے جب شرح دیوان فاکسخم کرلی اور سرخر کے منی بخولی وخوش اسلولی حل کریاہے اس وقت خیال آیا کہ مرزا غالب کا اور اسینے بزرگوں کا تسنب تجنى فاندانى ظابركرنا عنردرسهم تاكفاص وعام بدروش دمبربن بوكه غالب كون تقے ا ورکیا تھے اوران کے خاندانی نررگ کس مرتبے کے تھے اورداقم سے غاتب کاسلالنب کیا ہے، اس سبب سے اس نقیر ہے مایہ نے بزرگول کاحقِ خدمت ابنا فرض منصبی سمجدکرا واکیاکہ تا دورع الم ان كى ياد گارمىي قائم رىپے . اگرچەمونوى الطان حيين حاتى ئے اپنى تصنيف يا دگارغان مين شاد كاننب به اختصار لكهابيم مگروه بهى احمورا استادى زبانى مشدنا سايا لكهاب كس يي كرنس كا پوراحال غالب کومجی معلوم منه تصاکه وه خود منبددستهان پس بیدا مبوئے اور ان کے اب وعم ان کی تفلی میں مرکئے تھے اور نماندانی تجرہ راقم کے وادا خواجمرزاحاجی فال کے ہاس سے جو ر نشخ میں غالب کے بھائی ہوتے تھے اور غالب کی پروٹس وہی کرتے رہے. غالب نے حبس قدر بهائی کی زبانی سسناتها جا بجا ابنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابنی نسل فرمدول كسل ميس بيان كى ہے اس ميں كھ ملك منبي كه غالب كواور مارے بزرگ سلامين وان میں تھے۔ ناایب کی اور ہماری کیس جری تسل ہوتے سے یہ بیان سرگرز غلط بہیں ہے کس لیے ك و و تتجره لا تم كى نظر سے عهد لفلى ميں گزرا ب اور ماتم نے اكترابي م بررگوارى زبان سے بمى

خاندانی سنب کا حال سنا ہے لہذا وہ احوال جس قدر کہ میرے لوج سینہ برنقش ہے نوک ریز قسلم کیا جانا ہے:

واضح ہوکہ ہاری اور غالب کی اصل ٹڑاد سلامین توران میں ہے جس زمانے میں تورانی ملطنت كاخاتمه بوكي بيخ بنياد بھي نەربى توسارے خاندان كے لوگ اس طوا تف الملوكى بيس جا بجانمتشر وك اورس نے جہاں امن یائی جانبا۔ خیانچہ کوئی سوی اس نیت کے بعداس فاندان میں دو برا درائع عج جن کانام راقم کویاد مہیں ان کی اولا دمیں دو فرزند تولّد ہوئے ٹرے میانی کا بٹیا ترسم خال اور جھوٹے کھائی کا بٹیکرسٹتم خاں تھا سنوزیہ دولوں مجائی عمرمت باب کونہ جہنچے تھے کہان کے والدین فو<sup>ت</sup> بهویگئے. یه دونول کسی طالت میں اضلاع سمرقن میں اگرا با د بهوئے کھوا کک مارت کے بعد بہشتال . مبں آگرد ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ سرزمین ترکستهان میں نداِسلامتنل پرتونورسٹ پدمنور مورہاہے۔ یہ دونوں میمائی بھی شرف اسلام سے فیضیاب موسے اور ترسم خال نے بدخت ان کے کسی شرف خاندان میں انپانکاح بیاه کملیا ترسم خال کی اولاد میں نتین دخترا در دوفرزند بیدا ہوئے یعنی ایک فرزند كانام نصرالله بگی فال دوسرے كا عهدالله بنگ فال متعا . ميراكي عرصه كے بعد ترسم فال نے دفات پائی ان کی اولا و مدت کک برخست ں میں رہی منگرستم خال بھائی کے غم میں برختال میں نه رسید انجالا میں آ گئے میاں آ کرتھورسے عرصہ کے بعد رست مفال بھی ایکید وولت مند کھے۔۔ر نواجگان حبّست میں جونوا جرعبیدالندا واری کی نسل میں نھا بیا ہے گئے۔ ان کے ہال تطال لدین خال فرزند بدا ہوئے. منوز قطب الدین حن ال سنِ بلوع کونہ بہنچے تھے کدان کے والدین گزرگئے ، ب قطب الدين خال نفط خواجگ سے متباز موسّے، بهاب سے سلسلهٔ ذات بهارا اور نعالَب كا جلاموكيا رستم خال کے بعد خواجہ قالمب الدین کا اسی خاندان میں عقد مواران کے ہال ایک فرزند نواجہ حاجی خال تولدموئے ان کی عمر قرب بلوغ کے بہنجی تھی کہ والدین کا نتقال ہوگیا پنجرسن کرنصالٹہ سِاُ۔ خااب اورعبدالندبیک خال مع این سبنوں کے بینیجے کے پاس نجارا ہم اے کیجد دن بھیجے کے شرکے حال ہے تهر بھتیجے سے رازدل بیان کیا اورمشورہ لیاکہ ہمارا فضد ہے کہ ہم سندوست ان حامیک اورسرکا نتابی میں ملازمت کرمی تم کیاصلاح دیتے مونواج حاجی خال جوکہ نوجوان سب ہاہی میٹیہ تھے سنردستان کے شوق میں جیا کی رائے کے نتر کی موسکنے کہ احیامیں آپ کے سمراہ حیلول گاغوش

كريد چيا منتج معمتلقين كسى فدر مبيت ذاتى بمراه كے كر بخارسے روانه موئے . اول سمر فند ميں ائے وال الك الميرزاده فترلف قوم مرزاجيون مركب خال خيتا سع طاقات بولى انناسي كفتكومي سفر كاذكر " گیا۔ مرزاجیون بیگ خال بھی سطنے کو تیار مہوسکتے اور مع اپنی زوج امیرالندا دخانم کے ممراہ ہو ہیے۔ غرض به ولائتی قافلة زن ومرد منهروستهان مین آبا اورمنېرمتاه حبال آبادمین مقیم موا. په زمانه نتاه عالم کی سلطنت کا تھا۔ اورملک کی حالت نہایت انترتھی بھالہ کا ملک انگریزوں کے نبینے میں تقاء اورا ودھ کا ملک صوبہ دارا ودھ نے ویالیا تھا۔ ادھ قوم مرتبہ ہرطوف ملک کو تارائ کردہی تھی۔ نواب نجب خال دوالفقار الدوله وزبرسلطنت منصه مكر منظمي رفع نه بوتي تقي. يه مازه وارد ولايتي قافله وزبراعظم سسع ملاء وزبران سبع مل كرسبت توش بواء اوران سب كونوكردكه ليا اوران كى براوقات کے لیے ایک پرگند میہ آسوجوعلی گڑھ کے ضلع میں ہے جاگیرمیں دیا اورکسی قدر شاہی فوج می مقرد کردی که مرمنوں کی دوک تقام کرتے دیمورکئ برس بہ قافل تنا ہی طلازم رہا مینوز کوئی کامرنمایاں ان سے ظہور میں نہ آیا تھا کہ نواب بخت خال وزرا غلم سے کسی بات پر نگاڑ ہوگیا۔ بیس مغل زادے فركرى هيوركراكبراً باوجلے أئے وہاں دسنے لگے اتفاق سيرميا وُراوُسسندجيا نے ان كا حال كن كر ابيغ پاس بلاليا اورنوكرد كمدليا. نصالط ربكي خال كو پورسه كميوكا انسركيا اور خواجر حاجی خال كاكي رسالہ کارسالدار کیا اور ایکید بوری ملین کی کمیدانی مزاجیون برگیان کوملی نصرالمنر برگیان نے اسين هيوش عائى مرزاعبداللرسك كو كرجوزاتها كمتعلقول كى كلان كرير دوسرم مزام إلىكي نهايت قى عبادت گزارسته، خود بى گرريده كے اس اثنا ميں مرموں كى شورش زياده موكى . فاب تجف خال نے انگریزول سے مدد جا ہی کہ مرماول کی سرکو بی کرد انگریز مید وقت ہی دیکھتے تھے فورا رصامند مو کئے اور فوج لے کر گوالیار پر بورش کر دی جوب جنگ ہوئی مگر کچھ کام نہ مکاہ خوا گریز ا نی حکمتِ علی کو کام میں لائے بخبی مجوانی شکر فوج مرمہہ کے بختی کو جوا منداع دہی کارسیطالا تمالا کے دے کر توڑ لیا فوج کو بدل کردیا ۔ فوج مطلست بازرہی گران مغلوں کی فوج مقابلہ میں ڈیل رہی۔ انگرنیزی فوج کو ٹرھنے نہ ویا مجبور مہوکر حبرل ممکاف لیک کا نڈرانچیف نے مغلول سے مجی بیام سلام عاری کیے۔ اوھ بختی نے می ان کورد کا جب منل زادوں نے مصورت و میکی کہ كل نوى بدل موكى كام نبيس ديتى. بهارى قليل فوج كها ل يك مقابل كرسك كى ناحق جان دينے

ہے کمیا فائدہ ۔ بیسب بختی کے پاس گئے اور گفتگو کی بختی نے کچھ توجہ مذکی بھیر بیسب راج کے ای سے بہتکل وہاں تک رسائی ہوئی ، راج کوئنیب وفراز سمجائے - راجہ نتراب میں بدست بڑا ہف جواب دیاکہ جاؤنجنی سے کہوا وہ جو تھے دسے اس کی تعیل کرد منل بیرجاب سن کرنا راض مہوئے اور استعفادے کر ملے آئے۔ اور فوج سے علیٰ مہوکر اکبرا با واکٹے۔ انگرینری افسرکواطلاع کردی وہم توجاتے ہیں کمک خالی ہے قبضہ کرہو۔ اب کیا تھا انگرینروں نے ملک پر قبضہ کرلیا راحبہ کانشہ ہرن موگیا ۔ جارونا حیار اطاعت بول کرلی کانڈرانچیف تاج بختی کریکے حلِاً یا النامنلول سنے اکبرایومیں سکونت اصلیار کرلی مقی ایک عصد کے بعد نصالئد بیگ خال نے دہلی میں اگرانیاعقد نواب احد مخبّ خاں کی مبہن سے کیا . اور کھراکبراً باد میں آ گئے مگران کی زوجہ تھوڑی مدّت جى كرمرتيس. سيرند الندريك خال نے اپنے حيو شيئهائى كاعقد مرزا غلام مين بيك اكبرا بادى كى بٹی سے کمیاس کے شکم سے دوفرزندا مک اسدالنّدخان دوسرے بیسف بیگ خال برا مہوئے. یه دونول اس دفت اسیخ نا کا کے گھرمیں میروشش یا تے تنصاس اثنا میں مرزاعبدالنگر میگ بر ا كيب نا كمها فى واقعه كزرا اور وه فوت هوسيّح بحس كا ذكر باعثِ طول ـــب. لهذا قلم اندا زكيا. اسی زمانے میں سسر کارائگرینیری کو تھیر فراہمی فوج کی صنرورت ہوئی کہ جاٹ کی قوم نے مغاو<sup>ت</sup> شروع کردی تقی کانڈرانچف نے مرزانفرالٹر بگے۔ فال کو الماکرکہاکہ نمنا ری تشجاعت ا ور بہا دری سم پرخوب روشن سبے سم تم کو فوج ویتے مہیں تم ہمارے ساتھ بھرت پور بر بورش کر دا در فیروز ہو میوات کی طر*ف جاکر مورحی*ة قائم کرو ا ور درمد کا انتظام کرتے رہوء ہم نے مسر کا دالور کو بھی اطب لاع وی ہے وہاں سے احمد نخش خاں وکسی راج رسد کا نبدوںست کریں گے سنیانچہ کا نڈرانچیف نے الک مرے کمپو کا افسر نصر النگر مگی خال کو کہا اور عہدہ رسالداری خواجہ حامی کو دیا اورا کی بلین كاكميدان منزاجين بنك نتال كوكيا يمنى حسب الحكم فيروز بورميوات آئے ا ورمورج قائم كڑيا ا وهرنجا ورسنگه راجه الورسنے معرفت احد نخش خال آینے دکیل کے رسد کا مندونست کرد<sub>ا</sub> یا اور نوج سے بھی معددی <sup>ب</sup>ہ اخرامگرینری فوج نے اکبرآ باوسسے معرت پور پر توریش نتروع کی اوص نصالهً مبك خال معرت يورك شالى سمت سع على كريت تقع ا وهراح دخش خال مغربي علاقه كوتا داج كردسهے تھے۔غرض سب سے پہلے شالی سمت ہجرت بورک نفراللّہ مبکہ خال نے فتح

کالکھالگریزی فوج سے شہر رہے تبضہ کرلیا۔ داجہ نے الحاعت قبول کی۔ میدفتے بہونے ہوت ہورے انتحرینری فوج اکبرا باد دابس انگی راب انگرینرول نے دیجیاکدراجی تا نہ بالکل فتنہ وف دسے باک ہے۔ اس وتت جدید فوج کو موتوت کردیا. اورنصرالتربیگ خان کواس فتح کی خرخوامی کے سلطیس دوبرگندسونک سونسا اور بونه بانه بودل ، الآل کے علاقہ میں یانج ہزار روسیے مالاندامدنی کے سلنك يم من سنسلًا بدنس عالي جاكير بين عطاكي اورمزاجون بيك فال كرسوروي المنقد نيثن مفردكى اوراسى زمانه بينى سسفن أنديم مين احرين خال كوبصلة خيرخوابى بالمخ لاكدكا ملك فبروز يورج كم علاقه ميوات دسب كردئس خودخماركيا اور الوركى سركارست بمى ايك يركنه لولاد الكيب لا كھ كى آمدنى كااسى خيرخوا ہى ميں احد خش خال كوملاتھا. مضالله بيگ خال جن رسال زندہ رہے مگر حموطے بھائی کے غم میں تحلیل ہو گئے تھے۔ آخر عمرے وفانہ کی انتقال ہوگیا۔ ان کے بعدخواجه حاجى خال ان كے بھنجے بعنی راقم كے حقیقی دادا نصالیئر مگے خال اسپنے چاكی اولاداور متعلقین کی سرسیتی کرتے رہے اس وقت مرزاا ساؤلئدخاں کی عرزوبرس کی تقی اور پوسٹ بکخال یا نیح برس کے شصا کی ایرانی اہل فسل وکال ابن کونعسیم دیبا تھا۔ بعدوفات نفرائد بیک فال کے مرزاخواجہ حاجی خاں نے اسپنے جاکی جاگیر کا استغانہ کیا۔ احمد مختص خاں نے بھی مفارش کی بسرکار نے وہ جاگیر بدستور نتواجہ حاجی خال کے نام نسلا بھٹ لی مفرد کردی ، ورعہد نامہ میں لکھ دیا کہ معالیر ببدين الندخال كے سركارست تم كوعلا مولى بير تم منعلقان نصالله ربك فاس كى بى يروش اور وستنگیری کریتے رموحنیا نیے خواجہ حاجی خال بطوراسینے فرزندول کے ان کے بجول کی پرورش کریتے رہے بعد الکیا مرت کے خواجہ حاجی خال مع متعلقان نصالت بیک خال دہی میں آگرا بادموک. ا ورمرزاجیون برگیب خال بھی و می میں آگئے اس عرصه میں مرزاجیون برگیب کے ہاں تمین اولادی ہوئی تعتین ایک دخترمهرالنیا نهام اور دو فرزنداکبرمگی دانفنل بیگ. دختری عمر حدیده سال کی تعی ادم اكبر بكيب بهن سب حيوم من تنفير اوران سب حيوت انفنل بركيب تمع فواجرها جي خال ن تعورت دن مهمرعقد كرين كااراده كيا حياني مرزاجيون بگيفال كى وخرست عقد كربياءان كے تكم سے ووفرزندا ورا کیسه وحتر تولدموسے وحتر کاخوروسه لی میں انتقال موگیا. دولوں فرزندی خوام معمس الدين خال وخواجه بدرالدين خال باب كى ياد كارمين رسم اس انها مي ايك دن نواب

ا مختِ خال و بلی میں آئے ہوئے تھے بنواجہ حاجی خال سے ملنے کوآئے ا وربھام گفتگو یہ بایان کیا کہ بعالی تم اپنی جاگیر کے اتنظام میں کلیف یانے موکے بہتریہ ہے کہ اپنی جاگیرمبری ریاست میں خالل كردو ماگيركي آمدنی به آسائش بهنياكرے گی نواج حاجی خال رصامند موسكے اور سركارا نگرينری ميس ورخواست دسے دی نواب ایم بخش مال سنے بھی سفارش کردی. وہ جاگیر فیروز بور کی ریاست کے شامل ہوگئ اور نواسب احد بخش خال کو سر کارنے خطالکھ دیا کہ خواجہ حاجی خال کی جاگیر نمھا ری ریاست کے شامل کی جاتی سبے کس بیے کہ نمٹا ری سرحدسے کی ہوئی سبے ۔ نم کولازم ہے کہ نم اس جاگرکی وری آمدنی خواجه صاجی خال ا در متعلقا ن نصالتر برگ خال کے لیے دوام کو جاری رکھو اور دستے رمو خپانچه به گورنمنٹ انگرینری کاخط عهر نامجات میں نیام احریجی خال جھیا ہوا۔۔۔ اور یہ معاملہ مشنشائیہ كا ہے۔ اس كارروانى كے بعدخوا جرمرزا حاجى خال نے مرزا اسرالٹرخال كاعفدالني نخش خال معروِّف کی صاحبرادی امراؤ بگرسسے کردیا بس بیے کہ دونوں میں ای جوان مبو کئے تھے۔ اسدالدئہ خیاں کے ہا ب ا کیب اور کا مواعقا منگرزنده تهیں رہا. لاولدر ہے . دوسرے تھائی بوسٹ بیگ نیاں کاعقد خواجہ جائی جا نے اسپنے سیالت کی رشتہ کی مہن سے کردیا جن کے بطن سے ایک دختر تولد مبوئی اور وہ بساحب اولاد مہوئی جس کی نسل اب مک سیبر را یا دمیں موجود ہے اور بدا قبال مندی بہر کرتی ہے ، اب زمانہ وه هيك كه خواجه حاجي خال كالبعار صنة فالج مبمر خيست مهرس أنتقال موكميا اور نواب احريخش غال رمنی فیروزلور بھی راہی ملک تھا ہوئے ان کے بداناتشمس الدین احد خال ٹرے صاحبرادے مند کشتین ریاست ہوئے مدّت نک عکماں رہے ۔ اتفاق سے تمس الدین خاں پرا کی مقدمہ <sup>قات</sup>اں رنبر بدین و بلی کا قائم ہوا اورمقدمه کو بڑا طول کھنیا ، ہنر بعبد تحقیقات کامل سرکا دا گرینری نے تمل لین خال کو معالنی و پدی ، ملک صنبه کرلیا. بهاری جاگیریھی ملک کے ساتھ بھی میں آگئ کیبیز کے اسی ریاست کے شامل مو حيى تھى مرزااسداللدخا ل كوا ن كے يہم تيوں اوراحباب دغيرہ نے اغواكر ناشروع كيا كه يہ وقت ا حیاسیے جاگیر تمارسے جیا کی سب تم وارث مودعوی کروا ورقالن موجاؤ اسلالتنال کے تعیاب معائی دیوانگی کی حالت میرکسی قابل بنیں تھے مرزا اسلالٹہ خااں لوگوں کے بہکانے سے برخلاف مہو ا ورجا گیر کا استغاثه کردیا . تعبیجول نے حجا کو سمھایا که آپ البیانه کریں . جاگیہ یا تقسیے حیاتی رہے گی تھر کیا ہوگا مگرمزا اسلالنٹرخا ل نے نہ ما نا اور دعویٰ کر دیا مجبور ہوکر مبتجوں نے بھی دعویٰ میش کیا کہ

Whatsapp: +923139319528-

جام برارے باپ کو ملی ہے، ہم وارث ہیں ہم کو ملی چاہیے بغرض بیم تعدم کی برس وائر رہاج بھر دوریار معاش سے برنتیان رہے۔ انجام کارسرکار کی مکمت علی کام آگی، عدالت نے بیخویز کی کہ آئذہ سے جاگیر کی آمدنی نفوف متعلقان نواج حاجی خال کو اور نفوف متعلقان خواج حاجی خال کو ملی رہے گا جاگیر نہیں سلے گی۔ فریقین کو یکم ساویا گیا۔ مرزا اسلائٹہ خال نے بہت کوشش کی۔ کلکتہ گئے اور والایت ہی استہا نہ کیا۔ مرزا اسلائٹہ خال نے بہت کوشش کی۔ کلکتہ گئے اور والایت ہی استہا نہ کیا۔ مرزا سلائٹہ خال کی دونوں بھو بھیاں مرکس ای کاصفہ نقدی حب ایکم سرکارسے اجل مرکس نتیجہ بیہ جواکھ مرزا اسلائٹہ خال کی دونوں بھو بھیاں مرکس ان کاحقہ ضبط ہوگیا۔ ان کے دبد رہنو بیاں کی نتیجہ بیہ جواکھ مرزا اسلائٹہ خال کی دونوں بھو بھیا یا مفدہ ہوگیا۔ ان کی دوجہ کے نام شبط مرکبیا۔ اس کے بعدم زا اسلائٹہ خال بدا یام مفدہ ہے شائل میں جان کاحقہ حنبط ہوا ، اسلائہ خال کے اوصاف دکالات عالم پرظام ہیں۔ میں جان کاحقہ حنبط ہوا ، اسلائہ خال کے اوصاف دکالات عالم پرظام ہیں۔

مهم

منحتارالدين احمد

# سرغالب درجارین درگال

"آپ کا خطاخ اکتوبرس آیا ۱۰ در بین نوبر کشروع بین دورے کو جلنے والاتھا، خیال ہواکہ کہا ، بہنچ لوں ، حضرتِ غالب سے مل لوں نو بھر خط کا جواب، طاقات کی کفییت ، سب ایک ہی دفعہ لکھولئ ، بہنچ لوں ، حضرت غالب سے مل لوں نو بھر خط کا جواب، طاقات کی کفییت ، سب ایک ہی دفعہ لکھولئ اس کی حقیقت یوں ہے کہ حیثی نومبر کو مہیاں سے روانہ ہوا اور ٹی میں نشکر سے جا ملاء حب وہاں سے کرچ ہوا نوشم ہواکہ اب وہی نے میں گئے میر ٹھر پہنچ کرموقع طل جی نے نہانا، دوروز کی رخصت لے کر وہی گئے اوروں سے ملنا، شہر کا دسمینا، مزارات کی زبارت کرنی ، دودن میں کیا کرتا، ہم جال اوروں کا ایک باز حضرتِ غالب سے دوبار طل اورامنیں دیج کرمیت رفتے مہوا ، فی الواقع اب وہ بیر فانی موتی ہیں عصر دراز کے عبد میں اور ٹری بولئ وجو کس میں اور ٹری بیری کے جا ہے کہ مہت سی با تیں کھیے، مکھنے میں معلا کہاں تک کھیے، مگر موش و حواس مہت درست شوئی طبعیت اور ظرافت کا وہی عالم ، برخلاف مولوی صدر للدین خاں کے کہ ان کے حاس میں بھی نتور کی ہے وہ کہ ۔

بیعبارت نواجه غلام غوث ہے خبر کے ایک خط کی سہے جوا تعنوں نے اپنے دوست اور مرزا غالب کے نناگر دست پیدعبرالرزاق ٹاکر کو لکھا تھا ۔

کچه می دن بیبلے، صلاک عام ، کا ایک پرانا پرجہ دیکھ رہا تفا دجنوری سلاہ اٹند، اس میں ایک مفہون ، مغدر سے بیبلے کی دہلی پرنگاہ بڑی ، میرجیرسیدن مہیل کہتے تھے،

Whatsapp: +923139319528-

4

"اسلالرخال غالب کومیں نے دیکھا ہے، یہ والدکی ملاقات کوفراش فار آتے تھے، میں ہت کم من تھا، اتنا یاد ہے کہ رنگ گورا تھا ، واڑھی کروال تھی، بال ترشولت تھے، کشیدہ قامت قول فریقے،

"ذکرہ آب تھا میں، شاد لکھنوی ہیر دمیر ہے ترجے میں درج ہے کہ ان کی مرزا غالب سے لکھنو میں طاقات ہوئی تھی، میں ان کے تا ترات معلوم نہ ہوسکے، دل میں خیال ہوا کہ کاش ان کے معاصری "ذکرہ نویس، حفیں مرزا سے ملنے کا اتفاق ہوا ان سے طاقات کے سلے میں کچھ حالات لکھ چیور نے،

یامرزا کے وہ تام تلا نم ہ اور ملاقاتی جو ان کے بیابی حاضر باش تھے یا کھی کبھی آ یاکرتے تھے مرزا سے طاقات کے ایمی کبھی آ یاکرتے تھے مرزا سے طاقات کے بارے میں ہوگا ، اور مرزا کی روز مرہ کی زندگی ، در ان کی مجموعی شخصیت طاقات کے بارے میں ہوا ہو کہ موجود ہوتا ،

اس خیال کے آتے ہی تذکروں تا ریخوں اور ان تمام صنفین کی طرف نگاہ گئی جو غالب کے معاصرت میں نے اورجن سے اس بات کی امیدتھی کرانغوں نے غالب کے متعلق کھے لکھا ہو' یہ کمنے ی ضرورت نہیں کہ کامیابی کی را و میں بڑی رکا ڈیس مقیس لیکن یہ کوشش یا کل بخربھی تابت مہی بهولی،میصفیر کا بیاق اردو میں دیجیا تقالیکن تذکرهٔ طوهٔ خضر کک مدتوں رسانی مہیں مہوتی اس کناب کی بڑی ایمبت ہے، طباعت کے لیے کتاب کی کابی رافم کے خیال کے مطابق خودصفیرے ملکمی تھی ، اورا بين مطبع اردومبن شائع كى تقى . اس كى صرف ، ١٥ جلدب هي تقيس اور قتميت كونى ويره وروميه عام شائفین کے علاوہ خود تلامذہ صفیر کی نغداد کھھ کم نہیں انتیجہ یہ ہوا کہ کمناب تبرک ہوکرتقیم ہوگئی اقم کویه کتاب آٹھ نوسے ال کی کاش کے بعد دستیاب ہوئی ، اگر نہ ملتی توان کے بیان برحواتی لکضامکن نه موتا جننرسن غوت على نتاه فلن ررا ورخواجه عزيزالدين كے بيانات كاعلم تو يہلے سے تھا، بيها ل مكل بيانات اكي خاص زريب وتهزيب سي آپ كى خدمت ميں بيني كردي كے ہيں . سنننج راض الدبن کی کتاب کا ذکر غالبیات بر کام کرنے والے بزرگول اور ووستوں کے يه اكي نى جيزے، نداس كتاب كا آج تك نبا تقا اور ذاس معنف كا اس كا بيان فديم هاور کانی دلحیب ہے۔ دراصل اتبالمیں ارادہ صرف اسی بیان کو پیش کرنے کا تھا لیکن یہ داسستان کچھ امیی لذند تنمی کداسے وراز ترکزا بڑا

یاب درف بیانات بیش کرنے پرقناعت نبیں ک*ی گئے ہے، ملکم صنفیق سے متلق تام خروری* 

اطلامات کے ساتھ ساتھ نقد کی روشتنی میں نہایت غیرجانب دارانہ ا ندازمیں ان کے بیانا سے کو اچھی طرح جانجے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ انجھی طرح جانچنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔

اب سب سے بہلے آب حضرت غوث علی تکندر شاہ سے ملے۔

(1)

حضرت سيبرغوث على نساه قلن رر ولادت ورقصبُه استفالوان بهارسطول العروفات درياني ب س<mark>کو ۱۲ می</mark> بیرهومی صدی ہجری میں سلیائہ قادر بیر کے بڑے مثبور نزرگ گزرے ہیں ان کے حالات و منفوظات ان کے خا دم طریق وقعی بالتحقیق "شاہ گل حن نے مرتب کریے شائع کیے ہیں ، اردو اور فارسى ميرس فدرملفوظات وسيحفية كااتفاق موا بلاخون ترديدكها حباسكة بسيكهاس قدرولحيب اور عام فہم کماب کوئی اورد تکھینے میں نہیں آئی ۔ بہ ٹرسے جہانیال جہال کشت تھے،ملفوظات میں بجایول النمقامات كانام آ تاسبی جہاں جہاں كى سبباحت كى تقى، ا ورمبيوں ان بزرگوں كے اسارملتے ہيئ جن سے انتہیں ملنے کے مواقع حائسل مبورے تھے۔ ان لوگوں میں مولا نافضل حق: ۱۹۲۲ وہم مہفی صدرالدین سرا السندين مير من كاساً قابل ذكر مبير. مرزا غالب سي بهي ملاقاتين مهولي تقيس، بداس زمان كي بات سه حب نتاه صاحب دلی گئے موسے تھے اور زمینت المساح؛ میں فروکش سمے، ان کا تیام وہی میں کمب تماییمعلوم نه موسکا، ورنه مرزلسسے ال کی ملاقات کے زمانے کامتین موجا آ صرف پیملوم ہے کان كانبام حصاه دملي ميں رہا اورمرزا سے سبتيه ملافاتيں رہيں، راتم كا تياس ہے كہ پيسن ستا دن سے سیلے کی بات مہوگی ۱۰ س نیاس کی نا مید دو بانوں سے مبرتی ہے، مرزانے دہی میں نحاف مکان برکے. ملین وه مهنیه مین مادان اوراس باس کے دائرے میں بی متام در کھتے رہے معروه مالی پاشیا نول اور بحوم اوکار کا زمانہ تھا اس وقت ہردو وان کے بعد نوان سجاکر نتا ہ صاحب کے لیے لے جا! وسیسے بھی مشعبدملوم ہوتا ہے ، میرید امرغورطلب ہیے کہ اس وقت یک رحب علی بگید سرورسے نہان کے تعلقات شخصے نہ ملاقات، اسی زملنے میں مرزا کی ان سے ملاقات ہوئی اور نقلقات قائم ہوئے۔ مزانے ان کی کتاب مکزارسرور ایرا کیست تقریط بھی مکھی ہے جواس کتاب کے علا وہ عودِ منہری ایس بھی

غوت على شاه اليهلى مرتبه خود يم مرزاس ملن كئه كير بعد مين جيد ما و مك مرزاس سهنيه ما وات

ری اوران ملافانوں کا طِلا اجھا انرشاہ صاحب پر بڑلا ان کے ملفوظات میں دومقام برمرز فالآب کا ذکر ہے اور عالب کے اخلاق وعاوات کی تفریق مانداز میں انفوں نے اپنے کا ترات کا اظہار کیا ہے اور غالب کے اخلاق وعاوات کی تفریق طرح کھینی ہے اس سے غالب ہی بہیں خودست ہ صاحب کے اعلی اخلاق پر دوشنی بڑتی ہے ، ورینہ ان دونوں کا کیا گیل، مرز ایک رندشرب آدمی اور شاہ صاحب اپنے وقت کے بہت ، ورینہ ان کے ملفوظات میں مرزا غالب کے اشا ربھی ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمنی مرزا سے کتنی محبت تھی کے شعریة ہیں ؛

میں نہودوشا ہر وشہودا کی۔ ہے رق میں جان ہوں بھر شاہرہ ہے کہ حابی ا کوہاتھ بی بنش نہیں انھوں میں تودم ہے رق مرسے دوا بھی ساغر و مبنیام ہے آگے بے خودی بے سبب نہیں غالب رقل کچھ تو ہے جس کی بردہ داری ہے منعاکمی تو فدا تھا کچھ نہ ہونا تو فدا ہوتا رقل شہر یا بھے کو ہونے نے نہ موالیں توکیا ہوتا اکھیل ہے اورنگ سیمال مرے نزد کے رائی اک بات ہے اعجاز میحا مرے آگے گونم کل وگرنہ کو پیم شکل رص ۲۰۲۱)

اب ان كى مزل غالب سے ملاقات كا حال الخيس كى زبانى سنيے:

مرزا نوست.

مبری دخت نری سنسهرت بی بی کید منہیں ہے تو علادت ہی سبی اے دہ محلس منہیں طوت ہی سبی عبر کو بخدے محبت ہی سبی

عنن مجد کونہ بیں وحشت ہی ہی سے معلی کیجے نہ تعسینی ہم سسے میں ہے کہ میں سے میں میں میں میں میں میں سے کیا رسوائی میں ہیں اسپنے میں وہنیں ہیں اسپنے میں دیمن تومنیں ہیں اسپنے

ابنی بہتی ہی سے برجر کیھ ہو!

ابنی بہتی ہی سے برجر کیھ ہو!

ابنی بہتی ہی سے برجر کیھ ہو!

ابنی بہتی ہی سے برق خسوا مولی کرمنے ہی رضت ہی ہی ہی عشق معیبت ہی سہی عشق معیبت ہی سہی کوئی ترکب و فاکرتے ہیں نہ سہی عشق معیبت ہی سہی کچھ تودے اے فلک ناانفان آہ و فریاد کی رخصت ہی سہی ہی ہی ہی گئی تو والیس کے!

ہم بھی سیم کی خوہ ڈوالیس کے!

بار سسے پھٹر حیب کی جائے اس گرمہبس حیس کی فوحسرت ہی سہی

اس دن سے مرزا صاحب نے دستور کرلیا کہ تنبرے دن زینت المهاجرس م سے ملنے كوآت اورامك خوان كهان كاساته لات برحيدهم نے يه عذركيا كه بركليف مذكيج ، مروده ب مانتے تھے ہم نے ساتھ کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ میں اس قابل مہیں ہوں ، مےخوار وسایہ كنه كار مجه كوآب ك ساتھ كھاتے ہوئے شرم آتى ہے البتہ اوٹس كامضا كفر كہنى ہم نے سبت اصرار کیا توالگ طنتری میں لے کر کھا با ان کے مزائے میں کال کی کنوسی اور فروتنی تھی۔ ا کیب روز کا ذکر ہے کہ مرزار حیب علی سرؔ درمصنف منائع بائے ایک مکھنو سے آئے ، مرزا نوشہ سے ملے انتا کے تعلیمیں بوجیا کہ مرزاصاحب اردوزبان کس کیاب کی عدد سے کہا جہار درولتی کی، میاں رحبی علی بوسلے، اور و فسائد عجائب، کمیسی ہے، مرزلسیے ساختہ کہا تھے کا حول ولاقوۃ اس بیں تطف زبان کهال ۱۰ ایک نبدی اور به طبیارخانه . حمی سیصاس وقت یک مرز انوشه کویه خریده کقی که يهى ميال سترور ببر، حيب حطے سُئے نو حال معلوم ہوا ، مہبت افسوس كيا اور كہا ظا لمرسبلے سے كيول نه کہا، دوسرے دن مرزا نوشتہ ہارے پاس آئے بہ قصتہ سنایا اور کہا کہ حفرت یہ امر محبہ سے نا داننگی میں موگیا، آئیے آج ان کے مکان برطیس اور کل کی مکافات کرائیں ، ہم ان کے تمرا ہ ہو بیجا ورمیاں سرور کی فرود کاہ برسنے. مزاج برس کے بعدمرزاصاحب نے عبارت ارائی کاذکر چیٹیرااور ہاری طون مخاطب ہوکر ہوسلے کہ حباب موادی صاحب رات میں نے ضائع کا سکے کو ہو بيغور دسجها تواس كى خوبى عبارت اور رسكين كاكبابيان كرول ، نهاميت مى تقيح وبلبغ عبارت ہے مبرے نیاس میں توالی عدہ نٹر نے سہلے ہوئی ما سے بہوگی اور کیوں کر مہواس کا مصنف نیاجا

Whatsapp: +923139319528 -

نهیں رکھتا رغرض اس فتم کی بہت سی یا نیس نبائیں بائی خاکساری اوران کی تعریف کریے میال سرور کونہایت مسرورکیا. دوسرے دن ان کی دعوت بھی کی اور سم کو بلایا،اس وقت بھی میاں ستردرکی مبت تعرف کی، مرزاصاحب کاندمب به تقاکه دل آدادی بلاگناه ب اور درحقیت بیخال ب درست تقا. المؤمن من سَامَ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِيُونَ مِن سَبِهِ ولِسافِلِهِ

مباش درسیکازار در برجه خوا به یکن !! کودرطرافتیت ماغیرازی گناسینیت ا کمید دن ہم نے مرزا غالب سے لوچیا کہ تم کوکسی سے مجبت بھی ہے، کہا کہ ہاں حضیرت

کھریم سے دچھا کہ آپ کو ایم نے کہا واہ صاحب آپ تومنل بجّہ بروکر علی مرتفیٰ کی محبت کا دم کھری، ہم ان کی اولاد کہلامیں اور محبت نہ رکھیں مکبایہ بات آپ کے قیاس میں اسکتی ہے ج

ا کی روز را نم خدمت میں ماصر تھا کہ کی شخص نے مرزانوست صاحب کے انتقال کی خبرشائی۔ تب نفرايا الله وانااليه ما اجعوى

نهایت وب آدمی تھے، عجر وانحارمہت مقا فیز دوست بدرط غایت اور طبق از حدستھے، اكب روزيم ان كے پاس كے توالخول نے اپنے بير دوقطعے پڑھے تھے:

ساتی و منعنی وشراب وسرورے حق رانسجودے و نبی را بہ درودے وصت اگرت دست و بدمنعتنم المنگار! زبنهارازال نوم نه باستسی که فرمیند

كند باز كه آن روزبازخوام منات بروزچشر اکئی چونامٹ عمسلم اگر زیاده و کم باشداک گناهِ من است عن مقابرا*ک را ز سرنوشت از ک* ر دمترب، بے شردیم دل ستھے اور فنِ شاعری میں توا نیا جاب مذر کھتے تھے لیکن افوس میر زیرمترب، بے شرویم بهارسے محتب تعبی طل وسیع عمد

ى نذكرة غونتيه: ٩٨ – ١٠٠

ئە ئىزگرۇغۇشىد: 200-201

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

مع معاصب نے یہ نہیں مکھاکہ وحتت ہی ہی والی عزل غالب نے اکھیں سال کیکن نوائے کام معاصب نے یہ نہیں مکھاکہ وحتت ہی ہی والی عزل غالب نے اکھیں سال کیکن نوائے کام سے بہی مترشع جوتا ہے۔ مرزانے کہا جو گا کہ جوشع آب سندہ ہیں وہ تومیرا نہیں اککن اس خدمین میں نے عزل مکھی ہے اور وہ یہ ہے۔

دنینت المساجهٔ عالمگیر کی صاحب زادی رمینت النسائیگی کی بادگارسبے جس کی تغیر دریا گنج میں موالا مدین انعول نے کرائی تفعیل کے بلے دبیب واقعات وارائحکومت ۱۲۰/۱۰ انارالصنا دبر معتار التواریخ بیس : ۱۹۰

رجب علی بیگ سرور کی انشا پردازی کے متعلق غالب کی دائے اس تقریط بب سلے گی جوابھوں ہے کھنزارسترور در ترجمبر معلایت العثاق، پر اکمعی تعی اور عود مہندی اور اردو کے معلیٰ دونوں میں موجود ہے۔ ذیل کی سطری دیکھیے اس میں ونسائہ عجائب کا بھی ذکر آگیا ہے۔

ر ہاں ا مے صاحبان نہم واوراک سرور تحربیاں کا اردو کی نتر بیس کیا پایہ سے اور اسس نررگوار کا کلام شامیر عنی کے واسطے کمیا گراں مہا ہرایہ ہے :

رزم کی واست تان گرسنیے ہے تب نبال ایک ابرگوہ با ر بزم کا التزام گر سیجے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہیں ایک ابرگوہ با التزام گر سیجے ویوئی کادر مجم کو دعویٰ تعاکمہ انداز باین کی خوب میں نبارہ عجاب بے نظر سیے جب نے میرے ویوئی کادر فنائے عجاب کی مکتائی کو مثالیا وہ یہ تخریر سیے ، کیا ہواکہ ایک طرح اور ایک قباش کی مہیائیہ و دونوں ول فرید بقت ایک ہی نقاش کے مہیں ، ماناکہ ایک فیش دوسرے کا تمانی ہے ، یہ تو ہم کہ سکتے ہیں کنھاش فتائی ہے ، مانی نقاش بے معنی صور تیں نباکر دعوی بھری کر سے کیا قبل کی کی ہے ۔ یہ نبرہ فدامنی کی تقویر گنجے کردعوئی خلائی نہ کر سیا کس حوصلے کا آو تی ہے " رعود سندی طبع اوّل: ۱۸۱ دود کے معلی حددوم طبع لامور: ۱۵۱)

مرزا غالب نے جودو فاری کے تبطیع، شاہ صاحب کوسٹ اے تھے، ان میں مپہلا تو بہت منہور سب اور کلمیات فارسی میں موجود رطبع ستا ۱۹۹۷ شد ، ۱۱ میکن دوسرا قطعہ نہ توان کے دیوان میں بنسم میں موجود رطبع ستا ۱۹۹۹ شد ، ۱۲ میں موجود رطبع ستا ۱۹۹۹ شد ، ۱۲ میں اور نہ غالب کی کسی اور تحریر میں اس کا ذکر ملت ہے اس بہد مد اہم ہے۔

Whatsapp: +923139319528-

ه. (۲)

رسیروبی، شیخ محدرباض الدین امجد کامخقر ساسفرنامه به جین کا دومرا آدیخی نام مرد ریای است به به به میرورق پرسفنف کا نام اس طرح لکه است :

"نا ترعدیم المثال، ناظم صاحب کال، گل سرسدگلتان معانی عندلیب بنیتان شیوا بهایی، معاهرین میں سرا مد خناب شیخ محد دیاض الدین امجد . . . . " یه مه صفحات کی خقری کتاب به جوم بلی حیدری واقع آگره کمره حاجی محدس مرحوم، با تنهام مرزاعلی حیین طبی به وی و انتدایس مصنف کی تهید ب آخرمی آغاجین کی تقریق اورمیرزاحاتم علی مهر، مرزاعنایت علی ماه عزیزالدین اکرم مجلی، که تاریخی قطعات و درج مین .

یه سفر بهت نحقر مدت کا تھا بؤدم منتف لکھتے ہیں '' بہای محم سئٹ کی گفتر سے چوہتی محرم کی سنت سے چوہتی محرم کی مبتح کے اور چوہتی کی مبتح سے چودھویں محرم کی سنت کی سروسکے کردہی میں حقیقاً روزمرہ کا لکھا گیا، بھر حود ہویں محرم سے موہویں تک اور وقت داہ میں تفتیٰ مجوا ' سفر کی عرض و خوات خودمسافر ہی سے بنیے :

١٠: سيرو لمي : ١٠

۱۵

موں کے مکانات قرب ہوں گے۔ الغرض مب بینقدمتم ہوجکا تو بھریہ سوھی کہ ولی جا کے کہاکیا الا کے کے مکانات قرب ہول کے کا دلی سے کچھ لائے یا وسیے ہی جیلے آئے۔ لڑکیا کہوگ، اس لیے بی جیلے آئے۔ لڑکیا کہوگ، اس لیے بی جیلے زر کروں مفسوصاً ، مولوی روح الله اور شخور مولی کہ دلی مولوی روح الله کی معدر دلیا ان اضلاع مغربی ومشرقی کے وکیل ہیں ان کو بطریق تحف ا در بدیہ کے دول اور کہال کہ بھی دلی ہے تھے الے ہیں اور بہتے فدلائے ہیں اور بہتے فدلائے ہیں ہیں اور بہتے ہیں اور بہتے فدلائے ہیں اور بہتے فدلائے ہیں۔

مصنّف کے متلق زیادہ اطلاع زل سختی اس سفرنامہ سے جو کھیے معلوم مہرسکا دہ یہ ہے ہور ا نام رایش الدین امجدسیط معلوم بنهیں امجد کملس ہے باکیا ، غزلول بیں توریایش تخلص ملتا ہے مکن ہے دولال تخلص ہول ،اصلی وطن سند ملیہ تھا، تیام منفرامیں تھا، ان کے حیوے مصالی موادی نیاز ملی ولی کے سرسے تعلیم میں سب ان کیڑتھے کھرسندہ میں مرس مررسہ تعلیم المعالین مقرب کے کتاب کی ننزیں طری شوخی ا در دنگین ہے۔خوب صورت لڑکیوں ، طواکفوں ،کلبیوں کا ذکر ٹہےے خلوص بمكرسے ذون وزن اور سبے صدولحینی سسے كرتے ہیں ، ا ورصفے كا صفحاس وكر انور برخرے كرديتے بیں ، اس سفرنامے سے بہت اچی روشنی اس بات پرٹرنی ہے کرسٹ کائیس و ہی میں مشہور طواکفیں کون سی تھیں ا دران کارنگ ٹوھناگ، طورطریقے، پیسٹ ک اوروضع قطع کیاتھی اس سے یہ نتیج بکالنا غلط منہ ہو گا کہ سفر نامہ کی تریتب کے وقت مصنف شباب کی مسیتوں سے سرشار تقاا ورعبارت کی رنگینی ا در شوخی کی اصل دجہ یہی ہے بکتاب میں ر داج زمانہ کے مط بق اشعار بھی کنٹرت سے نقل کیے ہیں، بیرزیادہ ترخواجہ وز برکے ہیں اس سے ان کی دان ہی کا بتہ حلیا ہی ان کے علاوہ مرزااعظم، ناسنے بخواصر درو انتیس ، آتش : نظر کے اشعار بھی درج ہیں ، دہی میں انقول نے دس دن قیام کیاجن میں لوگوں سے ال کی ملاقات ہوئی ان میں صحیم عبدالرحم، مولوی تطب لڑ خال، خواجه على احمد، مير باونساه صاحب منصف سكندراً بادا حافظ عيرالعمد، بدالدين على خال مهركن نقشی قابلِ ذکر بیں مفق صدرالدین آزردہ اور ماسٹردام جندر سے کوشش کے با وجود ملاقات مذہبی .

ئے سیرولی : ۲۰ د

ع من الدين المحيف في عنيات الدين اشرف بانتنده ندين شاكر و زرب كازاتن ومكننا ته نيف ، : ١٨١

٥٢

ندکوره بالاامحاب کے سوادمعنف نے جس کا ذکر سب سے زیادہ تفییل سے کمیا ہے وہ مرزا غالب بیں۔ ان کا ذکر کتاب میں تین مقامات برآ یا ہے ، دو محکران سے اپنی ملاقات کا حال بیان کہا ہے اورا مکے مرزا غالب میں مرسری ساذکر ملتا ہے!

مرزا غالب سے مصنف کی دو طل قائمی انھیں کے گھریم و کی تقیں ، شعروسی کے چربے رہے تھے المین بنہتے برلتے، اٹھتے بیٹھے دیجا تھا اور جو کیے محسوس کیا تھا اسے منبطر نخریم میں لے آئے تھے الب کا سے مرزا کی طاقات کا حال معلوم مواسبے ، جن سے طاقات کی تاریخیں تمین موکی میں اس میں یہ طاقات کی تاریخیں تمین میں اس ان میں یہ طاقات کی تاریخ بیں اس کے المراجات سب سے قدیم ہیں اس کے بہت انہم ہیں۔

اب اس تہیدکے بدخود مصنف سے مرزا غالب کی طافات کا حال سنیے ا بیان خالب تغنی عن الالقاب مرزا اسلال لیخال غالب وام افغا لہم کی طافات سے تعلق انھائے کا

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

سے کلکت وروازہ سے کل کرسران واس کے یا بنچے کے بنیجے ہوکرنے کی کے اورسنجا۔ نعالس کے مواکھاتا موابادل بورہ میں گیا، مومنصور علی خال کی حولی میں کداب مجی وہال عادات وسیلع اور م کا نات رفیع، در دازه عالی شان م کلف م کان ممن کشاره صاف گی کوم شفاف موجود ہیں کسکین م دمی مفقود ہیں، ہوتا ہوا، بگم کے باغ، میں آیا، یہ باغ مبہت آراستہ براستماب کمینی باغ، اس کا ناُم شہے کیف کامقام ہے۔ ہرطرف آ بٹنا رہی رواں ہیں۔ روٹتوں کے کنا رول پردوب لکائیہے امی زیگت ممائی ہے نوش کہ آم اورجامن ا ورمولمسری کے پرانے پایٹے بیٹر شھے ا ور بیجے ورخوں کے گرے ہوکے میولوں کے ڈھیرتھے، خدائمٹن نے دوجارسومیول اٹھاکے ایک ہار گوندها تین گرے نبائے اور مقور سے سے مرزا نوٹ کے مکان پرس کا ذکراً گئے آئے گاگریر · سود بمي حيوركست، وبالسسے خواص نوره ميں جہال عام نوگول كىسبتى تھى ا درعلى الحفوص میال نیاد علی نے سیلے سپل میہاں سکونت کی حویلی کی تعی سیجا۔ وہاں سے سرائے میں آیا میاں تین دردازے عالی نتان ہیں اور ایک ورواز ہے۔ اس میں ضراعی خیاط کی دکان ہے اب بھی یا نیے جار وہاں ٹرسے ٹرسے مکان ہیں انھیرجا ندنی چرک میں ہوتا ہوا بکی مارول میں موکر نیرانگن خال کی باره دری می*س جهال نواب اسدا لن*رخال غاتب عرف مرزا نوشاه ر<u>ہتے تھے</u>، تميه مرزاکی ملاقات سے شرف باب سعادت ہوا ،سجان العدِّ ذات جامع الکا لات کے ارصاف خارج از نترح وبهان بهر به سرآ مدنهان ، دانان شیاز د صفابان مبی منعتنات روز گارتغبیل لطیع مديم الوضع، عالى وقار، والا تبار، نا خدائے سفینت سخن وری، دو يجبائے بحرمنی بروری آسان زمین ذى كالى الرفياتِ بام نا ذك خيالئ مجوعهُ اوراقِ خردمندى التيرازة اجزائه حرايدمِي سنبدى ا مهرمیم بلاعث ۱ سدبینیدُ فضاحت، دنشک انوری ، رزگش طالب ،حق توبه سبے که شعراے ماخی و حال برفن نتاعری میں غالب، قدمیا نه منبی ملکه دراز اکبرا با و کے سارے انداز کرے ہوئے کھے سفيدوسياه دادهی کے بال گورسے حیثے خوبصورت بدرم کمال محان المت منہوں ملاعث اطالعًا مغلم مضاحته حننا طرًا ميال نيازعلى نے ميري طوف اندارہ كياك ديھي شاع بين اس نن میں کھے تھے ما ہر ہیں، فرما یا کہ کھے سے نائیے، طبع کے جو ہرد کھا سیے، غرض کہ ایج مدال نے مونعزلیں ایکی فاری دوسری اردو کی سے نائیں. مرزاتے ستاکتیں حیں کا سزا وار ندیھا نرمائیں ·

Whatsapp: +923139319528-

#### خنزلفاسى

زبال دادم كه برخبر دينظيش غبارمن عنبارخا لمراوكشت شايداس عنبارين كد كركلهانىيتنداي لخنتِ دل اندركنارُن

شنيدم ازصبامن آ بدانيكنهورِمن نے آیدصبااکنوں زمترت برمزاد<sub>ی</sub>ن مخزارات باغبال مارا گال وزدی منطام بداما دی سخن پر دازآل نوتن اسمهنم عوب فکرسرشب مے نشیند در کمناین

رياض ازآردوسه ولي آن كل ماك كرديم كنه بي سودا چواتش سوخت آخر مشت خار من

غنال اس دو

سے دہ آئے گھریں مجھ ناکام کے کٹ گئے دان گردش آیام کے ول کوسینہ کو حبر کو مقام کے وربنهم تھے ایک ودسی گام کے ا ورہیں ہم ایک دوہی گام کے وربته بیسب آدمی ہیں نام کے نا قائسالی کو کھیرا تھام کے

ولوله میں ابجزے سرسام کے

وه ا تھے مہلوسے ہم بیٹھے رہے لاسك بالقول باتقدابل كاردال باتقدا تُصاوُ سمِربانِ ت فله عشق ص کوسے وہی انبان ہے يصداك تتيس تقى اور حذب شوق تني سے اک فرحت ہے تیرے ت<sup>م</sup>یں

خوب تکفی ہے غزل تم نے رماین کیوں نہ موقابل ہوتم انعام کے

ا ورای غزل میں مرزاکے ایک شعرمی دوسرا آنیا شعر ملاکر حیار مصرعوں کا قطعہ نبایا تھ

خيروه تحي سنايا تقا، قطعه:

رات کے دان کے مذہبے وست م کے ورمذہم بمی آد فی ستمے کام کے

اب متیں ہیں آپ کے معرف کے ہم عتق نے غالب منکٹ کرو با ا

حب بر ذبان پر لایا قوم زائے برحبتہ یہ قرمایا کہ اے بھی جب رہو یوں کہوکہ منعف نے فالب بجا کردیا: یا سوہرنے فالب بجا کردیا، عنق کیا عاشقی کا دہ زمانہ نہ رہا۔ کھیرار شاد کیا کہ عنی زبان میں اچھمعنی کا سے ہو، خاصے شعرہ دھالتے ہو، الحاصل دلی کے تقامت کا موری کفنو کے حضرات منہ دوسلان بیروجوان ملکہ ایک لڑکا مجی خبر آباد کا رہنے والا آفت کا پر کالا، مولوئی لی حضرات منہ دوسلان بیروجوان ملکہ ایک لڑکا مجی خبر آباد کا رہنے والا آفت کا پر کالا، مولوئی لی کا نواسۂ سن میں ذراسا، تعلی میر برچھا، بات بات میں لڑ اجھ گڑا، حاشید نشینان ب مرا دب تھے، ابلی کال سب کے سب تھے، لیدہ مرزانے بین سند مرنت کے اپنی تعنیف کے سائے، لوگ درک پیٹے عیائے۔ وہ بند میں نے طلب میکے مرزانے اپنے دست ِ فائس سے لکھ دیے ؛

الدن المنافس بالإستر شعار فقال ہو اے دطبہ خان تیم الکی سے دوال ہو اسے زمرتر قم کہاں ہو اسے ماتمیان سنت مجمعہ ملال ہو اسے المات میں بیات ہو اسے ماتمیان سنت مجمعہ ملال ہو بحرای ہے مہاں ہو بحرای ہے مہات بات بنائے تہیں نمنی اب گھر کو بغیراگ تکائے تہیں بنتی

تاکیخن وطاقن غوغاسہ بہم کو منہ میں شہریں کے بین سودا ہیں ہم کو منہ میں شہریں کے بین سودا ہیں ہم کو منہ میں اپنے می بات ہم کو کے میں بہر کو کے میں جائے تو پروا ہیں ہم کو کے میں جائے تو پروا ہیں جائے تو پروا ہم کو کے میں جائے تو پروا ہم کی جائے

رین گرگر رزوبایہ جو مدت سسے بچاہیے کیاخمیۂ شبتیرسے رتبے میں سواسیے

کمیداورسی عالم نطرآ با ہے حبال کا کمیداورسی نقشہ ہے دل جنیم وزبال کا کمیداورسی عالم نظرآ باہے حبال کا کمیدا فلک اورمہر جبال تاب کہال کا ہوگا دل ہے تا کہیں سوختہ جال کا

اب مہر میں اور برق میں کی فرق نہیں ہے گرما نہیں اس روسے کہ در بی نہیر ہے

مرزاخود فوات تعے کہ پیعضد وہیر کا ہے وہ مرتبہ کوئی میں فوق کے کباہد، ہم سے ایکے ناجانا کام رہ کیا ۔

ئە سىروپلى: ١١ – ٢٠

۹۹ د دوباره حاصر بهونا اسدالهٔ رخال غالب کی خدمت میں

ریم اگت سند اند ( ۱۱ جرم سند اند ) من کو خباب تنی عن الالقاب امدال ترفال فا آب که مکان پر آبا انخول ن اگلے پھیلے آگرے کے باشندول اور سیوں کا ذکرہ فرایا ، فاری کا داون کو کھا با اور میر طالب علی اور میر خرالدین حین اور منور علی شاہ اور مرزا تعتی بیگ کو قال اور دیگر قال کے حلبول کا بو آگرے میں تقے سنداید دیر تک ماضر کے حلبول کا بو آگرے میں تقے سنداید دیر تک ماضر رہا اور ول میں یہ کہا کہ کیا فدا کی قدرت ہے فران کہیں جو مرسے فالی نہیں دہنا دو جارا اللی کا ل مسب جگر موجود ہیں دان فات میں میں کیے کیے فاضل اجل ، شاعر ہے بدل اس تہر میں ہوت گئے اور اس خلوت کدے میں سوت کئے ، اب صرف مرزا کا دم ہے سوفدا قائم د کھے ، اس شہر میں دام کو کھی کے ۔

اب ریاض کے اس بیان کے متعلق میض باقی مختصر طور بریوض کی جاتی ہیں:

جی کا باغ ، اس کا نام ، ملک کا باغ ، بھی ہے ، یہ باغ جہاں آرائیم نے شناسے میں بنوا یا تھا

بوچاندنی چک کے بازار میں گھنڈ گھرکے سلسنے ہے ، مبدمیں میون پل کمیٹی کے دفاتر بیال کی مارتوں

میں آگئے تھے اس لیے لوگ اسے ، کمپنی باغ ، بھی کہتے ہیں ، تعفیل کے لیے دیجیے وا مقات وارالکومت

د بی سار کی بار وروں

ر نیرانگن کی بارہ وری ، مملہ بن ماران میں متعدد کھیال اور حوطیال بیں داہنی طرف کئی سوداگران ، حوبی حسام الدین حیدر میہیں سے قاسم مال کی گئی کو راست ما الدین حیدر میہیں سے قاسم مال کی گئی کو راست ما الدین میدر میہیں سے قاسم مال کی گئی کو راست ما الدین میدر میہیں ہوں ہے ، بارہ دری اب بنی دری گئامی نام سے مشہور ہے ۔ وا تعات ، ۲۲۰/۲ بنی مارا ن کے بیے دیجھے : ۲۳۸

ریاض کی فارسی واردوکی نولیس نہایت مولی ہیں اوراگر واقعی فالتبخیستایش کیامی ، پوری فولیسی سن بھی لیس توان کی مہان نوازی اور ان سکے اعلیٰ اخلاق کی ریکھی موئی دلیل سپے ۔

نه سيرولمي : ۲۹

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

#### غالب کے ایک معاصر



خواجه عزیزالدین عزیز لکهدوی ۱۱۸۱ء---- د۱۹۱۵

مرزا آخر عربی اسپے مصرع معشق نے غاتب میما کردیا میں عشق کو مسنعت سے بدل دیا کرتے ۔ شمعے برکات حن مارم دی سکے ساتھ بھی اسیا ہی قعتہ بہوا تھا ، دیکھیے جلوہ خفر ۲۰/۲

مرفیہ کے بیتین مبرصفیر بگرای نے بھی درج کیے ہیں لیکن ریاض کو تقدم زمان ماصل ہے اس مرفیہ کا زمانہ تعنیف سند الک کے بیل ہوجاتا ہے، و تبرک مرفیہ نکاری اوراس کی فوقیت کا اظہار میہاں بھی موجود ہے، حیرت ہے کہ وہ اتنیں کا نام بنیں لیتے بحقی کے سامنے اگر وہ دیتر کا نام بنیں لیتے بحقی کے سامنے اگر وہ دیتر کا نام بنیں بیتے ہیں، لیکن بہاں توکسی تا دیل گائبتی بیل وہ دیتر کا نام سینے ہیں، لیکن بہاں توکسی تا دیل گائبتی بیل مرزا کا دیوان فاری حرف اکی ہی بارسٹ کے ہوا تھا، اس سے مرزا نے دیا فی گئبتی ہی کواینے دیوان فارسی کی بہلی اشاعت رسے مون اکی ہوگی۔

میرطالب علی میرالدین صین ،منورعلی مشاہ ، مرزاتق برگے ، ان اصحاب کا اس وقت کچھ میٹ نہ پل سکا۔

(10)

خواجہ عزیز الدین عزیز ککھنوی اولادت کنمیرسائٹ کہ ۔ دفات ککھنو سے افیان ککھنوک آخر دور کے بھیر ہے۔ باکال شاعر سے بزرگوں کا وطن کشیر تھالیکن صغرت ہی میں لکھنو آکریس کے تھے ہیں کے شعر ہیں میں لکھنو آکریس کے تھے ہیں کے شعر ہیں میں معلوں کے اور عمر کور فارسی زبان واد محصیل علم کیا سیم میں کنیگ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے اور عمر کور فارسی زبان واد مسے گہری ولیسی سیتے رہے۔

کلتیاتِ فارک طبع جومیکا ہے اورتمام اصنافِ بخن پرحاوی ہے۔ تلائدہ میں بخترت لکھنوی ، ریاض حسن خال خیال ، مرزا با دی رسوا ، قامی خلیل الریمن خلیل بربلوی ، عارف لکھنوی ا درمرزدا کا کلم حسین مجشز خاص طور پرتمایل فرکریں۔

خواج نے کشیر کا سفر سعد ویار کہا تھا، اکی سفر کے دوران میں دہلی میں مزا خات سے ملاقات میں کا تھی، اس سفر کی مخیک تاریخ نہیں معلوم، صف یہ معلوم ہے کہ وہ سنٹ اللہ میں دہلی سے گزرے شعے، اس سفر کی یادگا را ایک نہا ہے خوب صورت فارسی متنوی کل گشت کشیر کے علاوہ اردو نیز کی ایک عبارت بھی ہے جس میں اکفول نے وہلی کھیم کر مرزا غالب سے ملاقات کا حال درج کیا ہے۔ ایک عبارت بھی ہے جس میں فارسی مکا میتب تو ہیں لیکن کوئی اردو ہے ہیں جو دہبین میں ان کی کھیا تا مطبوعہ میں فارسی مکا میتب تو ہیں لیکن کوئی اردو ہے ہیں جو دہبین میں ان کی کسی

کتاب کا بھی علم نہ ہوسکا جس میں بیتحر سے بائی جاتی ہو ادور سے معلیٰ طبع لا جد سے اللہ کی استدامیں مراف الب براکیہ معنون دسال اوببد اسے انٹل کہا گبا ہے اس میں بیتحر برخواجہ عبدالرؤن عشرت کے حوالے سے نقل کی گئی ہے جو متذکرہ آب بقیا، یا عشرت کی سی اور کتاب میں ہادی نظر سے نہیں گذری اور ہے سے نقل کی گئی ہے جو متذکرہ آب بقیا ، یا عشرت کی سی اور کتاب میں ہادی فالب اور فالب رسالے کی تمام طبدیں موجود منہیں ،اس ہے اس کے متعلق کچھ کہنے سے قامر ہوں ، آثار فالب اور فالب میں اس طاق اس کا معال درج ہے لیکن جوالہ درج منہیں،اکوام صاحب کے پیاں مختفر اندراج ہے اور خالب اور خاب میں اس طاق است کا مال درج ہے لیکن جوالہ درج منہیں،اکوام صاحب کے پیاں مختفر اندراج ہے اور خاب مقرب کے پیاں مختفر اندراج ہے اور خاب مقرب کے بیاں ختفر تر میاں نواجہ موریز کا مکمل بیان درج کیا جارہ ہے ۔گواب اسلام ہوتا کو اور خبارت بھی تھی جوارد درکے معلی طبح لا ہور میں حذت کردی گئی ہے ۔

کلیّات عزیز کے مقدمے میں نواب صدر بار حباک نے بھی مرزا سے اس ملاقات کا بہت مخقر طور بیہ ذکر کیا ہے، وہاں ایک وصطرب الیں ہیں جو کہیں درج نہیں، راقم لے بیسطری توسین کے اندرمتن ہیں داخل کردی ہیں۔

خواجه عزىز فرمات مىنى:

روا کید مرتبہ می کھنو سے کنیر حارب تھے، اتفاق سے کچھ ویر کے بیے وہی اتر بڑے سرائے میں وزیام کیا ہے جہا ہونیاں ہوا کہ حتی اتفاق سے دبی آئی بھی آئی بھی کہ کا گیا ہے ہم کو حنیال ہوا کہ حسن اتفاق سے دبی آئی ہوا ہے۔ فرا بی ماروں کا محلہ حسن اتفاق سے دبی آئی ہوا ہے۔ فرا بی ماروں کا محلہ وریانت کرکے جانے کو مبتقد موٹ ، کچھ دور حیل کر لوگوں سے بیتہ درمایونت کیا ، استے میں ایک صاحب ملاقات کرادہ ور میں مرزاصاحب سے ملاقات کرادہ ور میں مرزاصاحب سے ملاقات کرادہ ور میں مرزاصاحب سے ملاقات کرادہ ور میں مرزاصاحب کا مکان نجتہ تھا، ایک بڑا ہجا گھ تھا جس کے مغیل میں ایک کمرہ اور کرے میں مرزاصاحب کا مکان نجتہ تھا، ایک بڑا ہجا گھ تھا جس کے مغیل میں ایک کمرہ اور کرے میں ایک حیار پائی بجی برد کی تھی، ایک بڑا ہجا گھ تھیں گڑو کے مہوک بڑے ور سے ستھے یہ مرزا فالب ایک میں برا کے جو رکھے ہو کے ، آٹھیں گڑو کے مہوک بڑے ور سے ستھے یہ مرزا فالب دیان تا آئی ملاحظ فرما دہے ہیں.

م نے سیام کیا لبکن بہرے اس قدر تعے کہ ان کے کان تک آ وازنگی ، آفر کھڑے کھڑے کون میں آئے کا ن تک آ وازنگی ، آفر کھڑے کھڑے والیں آئے کا تقد کیا تھا کہ خاتب نے میار ہائی کی بٹی کے سہارے سے کروٹ بدلی اور مہاری فرن

دیجائیم نے سسام کیا، بیشکل چاریائی سے اترکر فرش پر بیٹیے، ہم کوا بنے یاس مجایا، قلم وان اور کا غذرائے رکھ دیاا ورکھا: انھوں سے سی قدر سوجتا بھی ہے نیکن کانوں سے باکل سائی بہیں دست بو کچھ میں بچھوں اس کا جواب لکھ دو، نام وفقان بچھیا، جارے ساقہ جو معاصب کئے تھے ہرجنید امغوں نے تعارف کوانے کی کوشش کی مگر بے سود ہوئی جب ہم نے نام وبینا لکھا تو کھا؛ مجھ سے ملئے امغوں نے تعارف کوانے کی کوشش کی مگر بے سود ہوئی جب ہم نے نام وبینا لکھا تو کھا؛ مجھ سے ملئے اس تو تو ضرور کچھ نے ہوگے، کچھا بیا کلام بھی سے سناؤ، ہم نے کہا ہم تو آب کا کلام د بان مبارک سننے کی خوش سے آئے تھے، سبت دیرتک اپنا کلام سنایا کے، مجھ اصرار کیا کہ تم بھی کچھ سناؤ، مم نے یہ مطلع شنایا؛

مېمھاست داغ از د شکيم ښاب کړن دارم زلنجا کورنتدا زحسرت خواسب که من دا رم

ترسین کی عبارت مقدمهٔ کلباتِ عزیمیّے ما خوذ ہے: ہ

اب اس بيان سيمتلق بعن قابل ذكر التي بيش كى جاتى مير :

مكانى: فامع نزالدین مرزاسے ستاھ بی سطے تھے امنوں نے مرزا کے مكان کے تعلق کا اس استان اللہ منان بی تھے اوراس كا كيا مال تعلق الم استان بی تھے اوراس كا كيا مال تعلق الم سلام ہے كہ وہ اوافر سائ اللہ علی اوائل سل اللہ علی ہے بھرت فال كی حرفی میں ہے بیر منام ہے كہ وہ اوافر سائ اللہ تك وہ ای بیں دہیے ، فالم اللہ فال نے جہ بھرتی فرید کی تومزا کو بین فال كرنی بڑی اول ان اللہ تعلق ہو گئے دہ اس مناف در اور کا لئی مالان میں كوئى در بین كو دہ الل مناف ہو گئے دہ اس مناف ہو كے دہ اس مناف ہو كے دہ اس مناف ہو كے دہ اس مناف میں کہ دہ جولائی اللہ علی ہو گئے دہ اس مناف ہو كے دہ جولائی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں مرزا كے آبوی دور گئے برسات میں اور میں میں مرزا كے آبوی دور گئے برسا میں بالا فالے كے ایک کرے میں وہ دہا کہ تھی دور ہو ہو زالدی بالا فالے كو دہ ہو كار کہ تاری ہی تاری ہو تا

عمر: مزاکی عمر کے متعلق خواجہ کا اندازہ مج نہیں امکن ہے منعف اورام اخ کے ہجم کی وہ ب سے وہ اسی بیابی سال کے ہی معلوم چوتے ہول لیکن اس وقت ان کی اصلی عمر ۱۸ سال مجاب سنین قری ا ور ۱۷ سال مجباب عبیوی نتی .

میرمصی: دیوان کی روایت، وژسرت خواب ہے، یونول مرز اکوسے ناکی گئی تھی ا ور امنیں سنپدہی آئی تتی اس ہے بیال ہوری غزل وربے کی جاتی ہے۔

زنیاکورشدد درست خواب کدمن وارم بهای دوست وردل آتش وآب کرمن دارم منم برنے تا بد تب وتا ہے کدمن دارم در اینا کار باب درد مقاب کرمن دارم میمارت واغ از دتیک مهتب کومن دادم نهمیس دابد دا مانست و نے در صام ساتی را دست ایس کاس حریف آتش عسفت بود ورن به تنع کزیمند می اقیامت نیم حال خوا بر!

Whatsapp: +923139319528-

Islami Books Quran & Madni Ittar House

#### غالب کے ایک شاگود



سهد فرزند احمد صفهر بلگرامی ۱۳۰۸ م

بہلی مرک مہنر اذمشکر خوا ہے کون دام بدول داون جیسے برسی زامبائے کہ من دارم برما کم سنجو ہے در نا یا ہے کومن دارم

بودان نه کزخواب باشدراصت مردم بببری دوسے دوسے دخطوخال دخیم دالردا عرزاز بهنت بحرون صدف بردن او است عرزاز بهنت بحرون صدف بردن او است رکعیات عرزز ، مطبع نامی مکعنوساس ال

ماه معر، ماه کندال کے مراوف ہے اور لغات میں موجود ہے ، مرزا کے تامل برجرت ہے اور لغات میں موجود ہے ، مرزا کے تامل برجرت ہے اور لغات میں موجود ہے ، مرزا کے تامل برجرت و لؤل نہیں معلوم ہو سکا کہ سند میں کو ن شعر عزیز نے بیش کیا تھا، صاآب کا یہ شعر داتم کو بہت و لؤل سے باد ہے لیکن اس وقت جومطبوعہ و اوان سرسری طور پر دیکھا نواس میں نہ طا:

مدینرار کے ہم جو د ما جمعر دیکے جان شود کہ چار نے بدر کند دوستن میں شود کہ چار نے بدر کند دوستن

وسم

مولدوسکن، وطن ہے اسے صقیراِ تین جا ماد سرہ، آدہ ، بلگرام ؛

ابھی کم عربی تھے کہ شاعری کا شوق بدا ہوا۔ بندرہ برس کے تھے کہ اپنے بچو کھا سیر محدمہدی خبر مگاری کے تاگرد ہوئے۔ بمیس سال کی عربی سال کی عربی سال کی عربی سال کی عربی مرتبید گوئی کا شوق ببیا ہوا اور دہتیر کے سامنے زانوے ادب ہے کیا سنٹ ایسے کا کہ جاگ فاری کی طرف متوج ہوئے اوراس دشتے سے کہ صاحب عالم مارم وی (۱۱۲۱۔ ۸۰ ۱۲) ان کے نا تھے دہ فالب طرف متوج ہوئے اوراس دشتے سے کہ صاحب عالم مارم وی (۱۱۲۱۔ ۸۰ ۱۲) ان کے نا تھے دہ فالب کے سن گرد ہوئے اوراس درخیصا کی مرزا فالب کی خدمت میں بنجے اور دو ڈوھائی ماہ کے سنگرد ہوئے اور دو لرحیا این مان کی خدمت میں بنجے اور دو ڈوھائی ماہ کے سنگرد ہوئے یاس مقیم دے اپنی ملاقات کا حال ایفوں نے بڑی تعفیل سے اور دل جیپ انداز میں جاؤہ خفر میں مکھا ہے۔

راتم کے علم میں مرزا غالب کے کسی سننے والے نے اس شرح دبط سے ان سے اپنی ملاقات کا مال منہیں مکما اس سے بہ بیان مہت زیادہ اسمیت رکھتا ہے ، سے آج سے مماسال بیلے قائی عمار دود فعا سے دسالہ اردو، میں شائع کیا تقانی کمن اب وہاں کے رسائی بھی عام نہیں انھوں تے اس تحریبے کی سے دسالہ ادود، میں شائع کیا تقانیکن اب وہاں کے رسائی بھی عام نہیں انھوں تے اس تحریبے کی

Whatsapp: +923139319528-

44

تمبيدس لكعاتعا:

میرستفیرمردم کے بیان میں تبن باتیں مخل نظرمعلوم مہدتی میں :

اب آپ صَفِربِگُرای کابیان ملاخط فحوامین :

مولَف كادبلى جانا اورحضرتِ غالبست شاكروى كاخلعت بإنا

سندال جدین بندہ بید فرز نداحمد صفر اپنی دوسری شادی کے داسطے بلگرام گیا، اور لوبرت دی کے اپنے نا ماصب عالم تجاوہ ہیں مارسرہ ضلے اپنہ کی فدمت میں حافر ہوا، دستے ہیں فرغ آباد برط ا وہاں جناب ڈیٹی کلیے بین فال بہادر نآورسے طاقات کا لطف اضایا، جب مار برے بینجا و دنا نافذا کی فدمت سے نیفیاب ہوا، وہاں صفرت غالب کا چرجا اور ان کا ذکر بہت پایا، ناماص سے اور ان سے ایک ربط خاص تھا۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ طاقات کی فریت بر برز آئی، میں نے فوامش کی کہ حضرت خالب کا نیر طف کی فریت بر برز آئی، میں نے فوامش کی کہ حضرت خالب کا نتاگر و ہول ۔ اور ایک عرب فیدع و دوفرل خاری اور دوفول مندی کے مارسرے سے رواند کیا، حفرت خالب کے اس کے آخوی و دن ایک عبد شنوی و ایر کیم بارہ اور جواب میرے خط کا مجمع بھیجا میں نے ایک مخس میر سی کے آخوی دن ایک عبد شنوی و ایر کیم بارہ اور جواب میرے خط کا تکرہ جنے کیا تھا، کہ مقال میں اصلاے کے لیے بیم کر بلگرام آیا اور وہاں کا ذکرہ جنے کیا تھا، کہ مقلے میں اصلاے دے دیم کر بیم دیا جب ہیں نے اسے آرے ہیں، حفرت خالب برایک میکر مقلے میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اسے آرے ہیں، حفرت خالب برایک میکر مقلے میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا تھا، کو دیا جب ہیں نے اس کی تھورت خالت کے اس میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا تھا، کو دیا تی بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی بھی دیا تھا، کو کر بیم دیا جب ہیں نے اس کو اس کے اس کو بیم کی مقبلے میں اصلاے دیے کیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی میں اصلاے دیا کہ دیا جب ہیں نے اس کی بیم کو بیا جب ہیں نے اس کی بیم کو بیا جب ہیں نے اس کی بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی بیم کو بیا جب ہیں نے اس کی بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے اس کی بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے اس کی بیم کر بیم کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی بیم کر بیم

۱۱ مهستان خبال کوارد وکریکے اس کی عجمہ انکیٹ ملہ ملین عظیم المطابع مٹینہ میں تھیوائی اوراس کا استنہار مبذریسے اوده اخبار شتر ہوا رحضرت غالب نے ایک خطرت اس کی قیمت کے میرے پیس بھی میں نے امکی حلبہ بھے دی اس وقت مصے خطوکتا ہت رہی ، بہاں تک کہ حضرت کے انتیاق نے سیم کالے میں بے افتیار مجے ایسے سے دہی جلنے کی نخر مکیب کی اور بے شان گان مارم پرے بنہا اور وہاں سے اپنے مخطے مامول صفرت شاہ عالم کے ساتھ مع حبید ملازموں کے روائہ دہلی ہوا۔ آموں کا موسم تقارنا ناصاحب نے ابینے باغ کے ہم ایک اوکر اسمبرے قرب دومنرار کے مبرے ساتھ کرد سیے میں علی گڑھ سے و ملی روانہ ہوا، وس بجے ستب کو دہی سہنیا، ستب عمینا بار لال قلعے کے نیچے سبرکی، صبح کو جامع مسحدکو باہرسے د كيت بواللي مادان مبن حضرت غالب كے پاس سنجا حضرت برآ مدے ميں بنتھے كئى بى د ہے تھے -ماموں صاحب بھی حاضر مہوسے، دیجد کرائٹ ٹس ہو گئے، اس کے بعد میں سامنے موجود ہوا۔ یو بھیا یہ کون مہی ہون کیا صفیر ماموں صاحب سے کہا میار کھانجہ بولے ذرا تھم مطبیع، برکہ کرم وت با كفول كو زمين برمميك كراشهم اورنغل گيرېوت، اور برآ مدے ست اندر آ كمه بنتھے، گری كے دن تھے. صفر کا نہنیہ تھا،حضرت کا نباس اس دنت بیرتھا یا جامیسے یا ہ بوٹے داردرکس کا کا کلی دارا نىفىدىئرخ ئول كا، برن مىں مرزائى، سركھلا بودا، رنگ شرخ سفيد؛ متىد بردادهى دوانكل كى، التحبس طری، فان بھے ، نداب، ولا تی صورت، باؤل کی انگلیاں سبب کنرت نتراب کے موٹی موکرا نمجھ کی عقب اور بہی سبب تھاکہ اٹھنے میں دننت ہوتی تھی انتھوں میں نورموجود تھا، کان کی ساعت میں کیھل

الغرض اندراکر بنطیے، بعدمزاج برسی ہے نا ناصاحب کوبہت بوجھیا اور کہا انسوں کوئی سسیب ا بسائن بهن بزنا وخضر كى طازمت كرول است مبن نواب صنيا الدين خال بهى تشريف لائه مصرت نے مجھے ان سے ملایا، وہ مجھی وجبیہ اومی رئیسول کی وضع پرستھے، کڑنا کینے خططروا ریا جامہ مریر تولی جریب باتھ میں، بعداس کے حضرت نے ان سے میارحال کہا اور فرما یا یہ میری ملاقات کوآرے سے آئے ہیں اس کے بعد کچھ ان سے سرگوشی ہونی حبب وہ اٹھ سکئے اور دومپر قرمیب موئی توحفرت اٹھے اور مجھے ادرمبرے مامول کوا نیا تمام مکان دکھایا، سرجگر کا نشان دستے جلتے تھے کہ یہ مقام ضلال كام كے ليے اور ببونسلال كام كے واسطے اخرز ينے كے پاس آئے اور حميت پر جلے ، ہم لوگ

Whatsapp: +923139319528 -

۱۹۴ میں ساتھ تھے، ادبرِ جاکر دیجا تو بہت بڑی جیت تھی اوراس کے کونے پرایک کروگی کے دخ ب جوانف ۔

الطبيف، فرايامي بلامبالف كبيمكما بول كرميال أدحى دات مك وحوب ربتى هي يكركر سنبے اور بوسے آپ سمعے ، لین گری سکے دن میں وہی کی گری اور تمارنت آ فتاب سے درود اواراس قدر حلتے ہیں کہ آدھی دات تک ان کی گرمی فرد ہوتی ہے ، الغرض پھرکوسٹھے کے نیچ آئے ، اورفرمایا اس مکان کے دکھانے سے میرامطلب بی تھا کہ میرے مکان میں گنجایش مہیں اور آپ مہان عزیز مہیں . اس سے دنیا رالدین خال صاحب کا مکان جو جا مع محد سکے فریب ہے، آپ کے واسطے تجویز ہوا ہے، گوتھوراسادور ہے گرارام بہت ملے گا،میں نے یون کی مجھ حنوری ضروری ہے فرایا کمید ایس ودر مبیں ہے، یہ کہ کراسنے ایک رنتی کو بلایا اورمیرے ساتھ کیا ۱۱س مکان میں بہتے ،دہ مکان الت تقاء ایک بڑا میانک برسرسٹرک جس پرا کیے نبگلہ خوش نما نبا ہوا اس کے اندرا مکی خانہ باغ تروما زہ اس كے دبداكيد ايوان عالى سنت ان وش وفزوش سيد آلاسته سجاسيا يا اس كى دينت برحل سرا، دونوں منبلوں میں کمرے، غرض مبہت خوش آب مہوامکان طا، ہم سب چیدادی سیمے اس مکان کے کیا۔ كونے ميں ساھے َ الغرض المجى المجى طرح سے جٹیے ہمى نہ شعے كہ پانچ نوان جن برخوان پوسٹس خوش نا پڑے تھے المنیں رفی کے سا ندا کے معلم ہوا کھانا سے اور ایک نوان مین وش نگٹ نوش بوائحی آم تھے، میں نے خیال کیا کہ جب بام اسے ہیں مھرمیرے ساتھ کے آم مھے کے ت بل كب بي الغنض كمانا كمايا سببت مزيداراورخوش كوارتها، فورمه ، قلبه شيرال الماؤه زرده، شيربرنج متنجن كباب براثعا سب كجيدتها بعد كمان كيم وكملت مبيا مورت وام نالك بالکارکھنے، میں ہوری کے آم کھائے ہوئے تھا، ٹری نفرت ہوئی، اپنے ساتھ کے آم کال کر کھائے اس سے کہیں سبتر بایک میرتومیں نے نفف ٹوکراحضرت غالب کی فدمت میں میما، وہال سسے تعوری دیرے بعد ایک رباعی مکھ کرآئی جس کا آخری معرع مجھ مادسے:

کھانا نہ لسے کہ برہرائے ہیں آم ،

ادرسب آم منگایے ،آم کا نتوق حفرت کومبت تھا ،الغرض شام کومی میر طام رفادت موا ، آمول کی مبہت تعریف کی ، قرمیب مغرب میں وردگاہ پرایا ،میے کونعی متغیردسالہ تذکیرانیٹ

کالے کرگیا، حفرت نے خود اسے لے کرونکھا اور بے عنیک کے دیکھا اور دوچار روز میں تمام رسالہ دیکھوٹالا، اور مہت تعریف کی اور اس کی تقریفی لکھ کر مجھے دی جواس رسالے کے ساتھ جھی ہے اور عود منیدی میں بھی موجود ہے۔

ہردوزکی طازمت سے طبیعیت مخفوظ ہوتی رہی ایک دن قریب دوہیم کے بانگڑی پر لیٹے ہوئے تھے اور میں قریب بٹی کے حاضر تھا، بولے کیول حضرت برف کا بانی بیو گے، میں نے کہااگر کوٹر کا بانی بینا ہونو بوائے، مین کر بولے منزور، اور آدی کو بکا رکر کہا کہ فلال کو میں سے بانی لے آؤ، میں نے کہا حضور نے برف کا بانی کہا تھا، فرما یا برف ہی کا ہے، غرض بانی آبا، بیا واقعی سرد تھا، فرما یا یہ اکتواں ہے جس کا بانی الیا جوٹا ہے۔

ایک دن انگ صاحب نے مجھے پوھیاا ورمند نہب کو اشفیار کیا ہمیر نے ما موں صاحب کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ہمنے منہم اورمبری طرف اشارہ کرکے فرمایا، منّا ؛

ا کی ون مزنیکا ذکراً گیا فرماً سے گئے میں نے بھی ای مرنتیہ شروع کیا تھا متین باد کہہ کہ د تھیا تو داسوخت مہوگیا دہ نبدیہ نبیٹ بھیرفر مایا دافتی بیحق مرزا د تبیر کا ہے ، دوسرااس را ہمیں قدم نہبر اٹھا سکتا۔

الک ون فرمایا کراپ کہتے ہوں گے کہ غالب کچھ اجھی اجھی چیزی کھا تا ہوگا اورمیرے کھانے کے لیے معمول نورمہ بلاؤ، تلیہ خیرمال وغیرہ بھی دتیا ہوگا، اج آپ میرا کھانا دیجھے ،الغرض گیارہ بجے دن کوآپ کا کھانا ایک یہ بی بیس آیا، ایک دسترخوان بچھا یا گیا، اس پر ایک جینی کے بیا لے میں شوربا، اورایک میں عبرا مبوا کھی گرم کیا ہوا، اورایک تا بنے کی رکابی میں باؤ بھر گوشت کی بوٹمیاں اور ایک تا بنے کی رکابی میں باؤ بھر گوشت کی بوٹمیاں اور ایک تا بنے کی رکابی میں باؤ بھر وہ رفیق آ کر نہیٹے ،اعفوں تا ہے کی رکابی میں دیکھے ، عبرا کہ جمیعے سے تعدیدا میں میکوں سے کہا درخوب طالکہ صورے کی حال میں دیکھے ، عبرا کی جمیعے سے تعدیدا اس میکوں کو ملایا اورخوب طالکہ صورے کی طرح مناکر لیتھے کے انداز سے ایک

ک بیتمین نیربعبنیہ وہی ہیں جوریاض الدین انجد کے سیرہ ہی میں مندرجے میں اور راتم نے اس معنمون کی اتبا میں نقل سمیے ہیں ۔ اس سے بھیاں خدف کردیے سطئے ب

طون رکابی میں رکھ دیا، اتنے میں صفرت بنیکڑی سے اتر ہے اور کوسٹر فوان برآ بیٹھے۔ بہلے وہ دونوا النے نوش جاں فرائے اس کے بدا و حا بیالہ شور با اور آ و ھا بیالہ گئی کا بی گئے ، البتدا و ه سیر گئی استے اور کی باز ہوگا، بداس کے بھلکوں کے دو تھیکے لے کر سٹور با طاطاکر کھائے، اس پر بھر بقتی گئی اور اور تعور با بی بیا، اور کھا بچے، اور فرما یا بس میرا کھا نا یہی ہے، شب کو باؤ بھر باوام مقشر نہک میں تاواکہ کھا ہیں مول ۔

ایک دن نواب صنیا الدین خال نے میری دعوت کی مبہت کلف کا کھانا کھلایا ، میں ان کھانوں کی تعریف نہیں کرسکتا ، مبہت دیریک باتیں ہواکیں ،

رے ۔۔۔ ایک دن مولوی صدر الدین صاحب آذر دہ کے پاس مجھے لے گئے ال کے فیض سے مجی مامیاب بوا

ایک دن نیکھ کے سیے میں دس رو ہے وے کوا سینے عزیزوں کی طرح مجھے بھی میں ہیجا،
دہ میلا بھی قابل دیدتھا، دہلی کامیلا کہا کہنا ہے، ہیں نے دہلی کی سیرخود اختیاری بھی نوب کی جا محم مبدکو وسکھا، بہان اللہ کیا کہنا ہے. بترکافٹ کی زمارت کی خباب امیرادر سنین علیم سلام کے دست مبادک کے قرآن ملکھے ہوئے دیکھے، خطکوئی میں تھے، چوک کی سیروزکرتا تھا،
بازادول میں بھرتا تھا، مگرد بلی عجب مقام ہے، جہاں کسی کوسی سے کام نہیں، چیزوں کی خدادی کی دور زران کے میں اور مہت تباک کرو، دام بچھ، چوٹ فام دو، کسی نے کبھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے دسنے والے موزوام امان صاحب مترجم بوست قابی خیال میری طاقات کو چند بارات سیف لاک اور سہت تباک سے ملے، دومرتبہ متنا رول میں بھی لے گئے، وہال کی فولیس میرے دلیان، خم خانہ میں جی ہیں۔ عرض دہی میں دہ موز کہ میں دہ کرخوب سیرکی، نوب لطف انعا کے، تمریر صفان سیمیا بیٹ کا میری میں میرے دلائن بت جادی رہی، آخر میں تا مور کہا ہیں انتقال ذبایا۔

کلام مجر نظام ان کافارسی اوراردوم ریجگرموجود ہے۔ مگردوغزلوں میں سے کچھ لکھتا ہو ایک وقت اول کی دومہ ی وضائی آن کا گ

ملجة خضر ملياول ص ۲۲۱ . ۲۲۸

مجدے اور حضرت خالب علاِلرحمتہ سے ایک مرتبہ لکفئوا ور دہلی کی زبان کے بارے میک فتاگو مبوئى اورسبب اس كايه بهواكدان دلول حضرت اينے امك رسالے كامسوده اردو زبان كى تحقىق بيس کاتب سے نکعدار ہے تھے جو میں نے اس کے صاف شدہ اجزا ہاتھ میں لے بیے بہضرت نے دیجوکر فرایا بال اس کود تھیویہ امکی جیزیں نے ان دنوں بہ فرمائش دائرکٹر صاحب تکھی ہے، اس میں اردوکی مختصر تاریخ ا در کیجہ توا عدیتھے ، کوئی پانچ چیرجزو کا رسالہ تھا۔ خیاب می ائرکٹر صاحب ہے مولقت کے تا ناحصرت صاحب عالم کوبھی خط لکھا تھا کہ زبان اردو کی تاریخ ا در قوا عدمیں کو کی كتاب لكه كريم يجديجي ونياني حضرت نه اس كااتهام ميريه سيرد كميا تفام كمين بنهاسس كا مسوده درست كريك بيميح ديا تقا بميرخلاجائ كيابوا، اس طرح حضرت غات كويمي لكهاعت ، دہ اسی رسالے کو لکھوارسہے ستھے، الغرض اسی رسالے کو ٹرسیصنے میں کچھ دہلی لکھنؤکی زبان کا ذکرآ کیا، فرایا سیاں اگر مجہ سے بیر حصتے ہو تو زبان کو زبان کرد کھا یا تو لکفنونے اورلکفٹوس ، استح نے درمنہ بولنے کو کون مہیں بول لیتا، اس حیس کا جی جا ہے تراش فراش ر در کرے مگرمیے نزد كي وه تراش خراسش كى محكه مى منهي ميم المين ميور كياب، بال قواعد لكه منبي كيا، قواعد جاننے والا اس کے کلام میں مزاباً با سبے، ہماری ولی سمیتیداس یاست میں سیھیے رہی کہ صنون سے آگے زبا ان ك درستى نه كى اورمضمون ميس بھى عاشقانه كازياده خيال رہا ، مگربايدر بيد،اس صفون ميں دلى کے ارمین کسی کو منہیں سمجھتا ، معیرنبس کر فرمانے لگے اس زبان پراس کے سواا در ہوتا کیا ، میں نے بھی ایک طرزخاص ایجاد کیا تھا جس میں سرطرے کے مفنون کونشو ونا ہوسکتا تھا ،مگر یارول نے چلنے نہ دیا ، اور سے پوھیو توبیا ای است کا کلیے ، میال ، جب باتع کا کلام و ہی میں بہنجا، حبیاتم ہے وتی کے دیوان کا حال سنا ہوگا کہ دئی ہیں آیا تو جیسے نئی چیز برلوگ گررتے بهیه اسی طرح اس سے کلام برگر میسے اس وقت فارسی کی ست عری دہلی میں مہرت حمکی مقیٰ سرکہ اردوكى مداخلت نقط بول حياً ميس مقى اس كوسك نظم مبس جود كيها تو نوخيرا ور فارسي دال سب اس کی تقلید پر طینے لگے، اور مہارکی سے اسینے اسینے اسینے معلومات کے مطابق رہ سپری کی ۔ مگروہ فقط زیان کونظم کردنیا تھا بچھ کیا ہے وقت نہ ہوئی بھی جھنے لوگوں نے اوھ توج کی ہر الکید کی نئی طرز ہوگئی مسکر تاسنے کے کلام نے ملی میں اکرسب کوحیان کردیا، اور قاعدے کے

ساتھ مطلب کا دائع طورسے ادا ہونا. دلول کو برانگیختہ کرنے لگا۔ بیبال تک کہ شعرا نے اوھر رغبت کی بڑاہ سے دکھا، اس وقت ہم تین شاع با نداق نام برآوردہ تھے، میں اور ہوئن خال اور ذو آف ۔ ذو آل نے اوھر کم رغبت کی کیول کہ ان کو اپنے مضون ہی کے با ندھنے میں وقت پڑتی تھی۔ ذبان کی طرف کب خیال کرسکتے ہیں، مگرمون خال نے خیال کیا، پہلے پرشاہ نقیر کے شاگرہ نے ہا مان نے خیال کیا، پہلے پرشاہ نقیر کے شاگرہ نے ہا مان نوجو کر زہبے وہ معلوم ہے، مگرمون خال نے ان کو جیڑر کر نقیر کے نائر خوار نرائل کرائل ترائل پر توجو کی اوھر میں نے بھی، فرض ہم دونول انتی کی طرز زبان کو چیؤر کر ترکیب اور منبرش کی درستی میں مصروف ہوئے، مگر حرب بہت کہ میں کہ طرز زبان کو چیؤر کر ترکیب اور منبرش کی درستی میں مصروف ہوئے، مگر حرب بہت تو میں میں ہزائل کا الگ موگی، اور کوئی ناشنے نے جی نامیوں میں ہزائل میں ہزائل کے دور کہا کی زبان میں ہزائل کی دور یہی ہے کہ ناشنے نے جی نامیوں سے برکہ کی دونا کا میں ہوئے کہ ہوا وہ کیا مگر یا در ہوئے کہ منہ کے منہ ہوئے کہ ہوا وہ کیا مگر یا در ہوئے کہ منہ کے منہ کے دور ہے کہ منہ کے منہ کے دور ہوئے کا در اختلاف کی دھر یہی ہوا وہ کیا مگر یا در ہوئے کہ منہ کے دور ہوئے کہ منہ کے دور ہے کہ منہ کی در بی کی زبان کو دور سے کہ منہ کے دور ہیں کے دور ہوئے کی منہ کی دور ہیں کے دور ہوئے کے دور کی دہ قا عدے مام کہ منہ کی در بی کا دور کیل مگر یا در بین کا در ان کا مفتوکی کی منہ کے دور ہوئے کی در قا عدے مام دور کی کا در زبان کا مفتوکی مستد ہے کہ خوار خوار کی میں دیا ہوئے کی دہ قا عدے مام دور کی کا در زبان کا مفتوکی مستد ہے کہ منہ کی در ہوئی کا در زبان کا مفتوکی مستد ہے دیا ہوئی کی در تا میں کا در زبان کا مفتوکی کے دور ہوئی کی در تا میں کو کھوٹوں کو کیا گر در ایک کی در تا میں کے دور کی در تا میں کے در بیا کی کو کر کیا گر کیا در زبان کا مفتوکی کی میں در ہوئی کا در زبان کا مفتوکی کی مستد ہوئی کے دور کیا گر کیا کی در کوئی در تا میں کی در کوئی دور کیا کی در کیا کی در کوئی دور کیا کی در کوئی در تا میں کی در کوئی کی کیا کی کی در کوئی در کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کی در کوئی کی کوئی کی کوئی کر کوئی کی کر کی در کوئی کی کوئی کر کی کوئی کر کی کوئی کر کی کر کی کر کر کی کوئی کر کی کر کی کر کی

نها تا ہے وہ مہ دریامیں کٹرے حورد عوتی ہے

بینتوق کی تعرف تہنیں ہوئی، عمدانیا غرب منتوق ہے کہ کھوے گھاٹ کپرے والوا ا ہے، اس طرح شعرائے کلفئو کے اور حنی شعر طربھے، بیں نے عرض کی کہ صنور میسب سیج فرمایا مگرانا تو فیال کیا جائے کہ نناع کو مفہون مل جانے اور باندھنے سے کام ہے بخش وطاقی ان کی بلاجائے، نہ بیھی عاشق اور نہ ان کا کو ئی جینی معنوق ان کے خیال کو فعرائے الیکی فایت فرائی ہے کہ دوسرول کے حالات کواپنے وہم کے زورسے الیا باندھنے ہیں کہ مؤمور مورائی ہے۔

اکی حقیقت میں اپنے شعر کی عنی کرول میں جیرے میں ایک دوست کی طاقات کو معربا رہا ہے۔ میں ایک دوست کی طاقات کو معربا رہا ہے میں ایک میں ایک کے میں میں ایک کہا گھے نہ میں میں ایک شعربیہ بھی پڑھا۔ نشعر میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک ایک شعربیہ بھی پڑھا۔

کس وتت سے ہم جام ہجیبلی پہسے ہیں اور تعوری سی نخبش کو زیادہ نہیں کہسے

ای شعربر وه دونون تحق جوکرسیول پر بیٹیے تھے،آپ میں کہنے گے، بھی یہ تورات کاباکل واقعہ ہے، جاب بھر ٹر ہیے گا میں نے بھر ٹر ہا ان توگوں نے اس شعر کو لکھ لیا، اورخنفیت یہ ہے کہ نہمیں شراب بیول اور نہ الیا شراب باس تھا جس کے داسلے میں شراب جام میں بھرکر یہ کہتا، فقط وہم وخیال کا یہ کھیل ہے جعنو مطلب اس تقریب ہے کہ شاعر کے خیال میں جو کچھ آجا کے اس کو باندہ و نباجا ہیے کیا غریب مشوق منیں ہوسکت، ہرا کے کا کا تو الگ مہوتا ہے کسی کو سانولا، معنوی من است ال کہ بنزد کے توزشت واست کا حال ہے۔

یه من کرد منوت غالب عنبے اور فرما یا که بنتیک البیا ہی ہے ، مگرمران میں نے غزل گو متغارکے بیے امکیہ میزان درست کی ہے، وہ یہ ہے کہ فاری میں رود کی اور فرووسی ہے کے کرخاقانی اورسسنائی اور انوری د نغیریم کک ایک گروہ ہے ،ان حضارت کا کلام تعورے تفاوت سے ایک دخن پر ہے، تھے حضرت سعدی طرز خاص کے موجد ہیں، سن کی وجامی و ملالی يه انتخاص متدوه مي، فغانى الكيب شيوه خاص كا مبداء موا خيالهائے نازك اورمعاني لمبركا، اس تیبوے کی تکمیل کی ظہوری ونظری وعرفی و نوعی نے سیحان اللّٰہ قالب سخن میں جان ڈرکئی ، اس روش کو بعداس کے معاصان طبع نے مسلاست کا پرواز دیا، صائب کیلیم و سیلم و قدسی و نتفائی اس زمرے میں میں رود کی واسری وفروسی، یتیوه سندی کے وقت میں زک موا اورسعدی کی تخرریے نے برسبب سہل ممنن ہونے کے رواج نہایا، فغانی کا انداز کھیلا اوراس میں نئے نئے زنگ بیدا ہوتے گئے۔ نواب طرزی نین کھپری، خا قانی اس کے اقران طہوری اس کے اشال مائب اس کے نظائر اب ان میں جس کی لمبیت کو حقامیت کی طوف سیلان موكيا احب كونظام عشق مجازى كا زيئه اخرا اورقيقى كا زينه اول كه يسكته جب ان كاكيا ويحديا ادر جو مجازی میں پورے نکلے ، وہ بھی قدم بہ قدم تھے ہے ، اوران کے بعد کے درجہ والے سبطیقی میں بیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

ز کیب عام اند ورمزم سخن مست زمکیب عام اند ورمزم سخن مست خاچستیسیم ساقی میز پیوست اگرچه شاعران نغز گفت ار دے بابادہ سیفے حریفا ل ورائے شاعری جیزے دگرمہت مشومنكركه دراشعار اين قوم وه وچنے کے دیجھے میں پارسیوں کے آئی ہے ، ہاں اردو زبان میں اہلِ مبدنے و مجز بائى ہے جیسے میرلقی میر:

رکھے گا کون تم سے عزیزانی مان کو عنام موسکے جانے بھی دوامتحال کو

و کھلانے نے جاکے تھے مصر کا بازار خوابال تنبير كمكين كوئى والصبريكال كا

قَائم: فائم اورتجه سے طلب بوسے کی کیول کرااؤ ہے تونا دال گرا تناہی براموز نبیں

تم مرے یاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرالہبیس ہوتا ناتنے کے یہاں کم تر اتش کے بیال بیش تر مینبرنت تر ہیں، مگر محے کوئی ان کاستعراس وقت ما و نبیل میں نے انتاس کیا کہ میں ان لوگول کے شعر عرض کروں ، فرا ما ، ال بڑھو .

كداك ذات خداسها ومريامول بهی کتها نبے جلوہ میرے بت کا وہی انکھوں میں مھاکرتے ہیں جن کی زقبار کے مائل میں ہم کرتے رہو جغامی، و فاکر نہ ہوسکے رکھوکسی طرح نوسہ وکار مہریاں! ا سے دہ کرتے کائی ہیں م تنایا عبول امسیب دواری میس

یغدس کرحفرت غالب نے فریایا ، ہاں ان میں بعض نست ترہیں ، معیمی سنے بتش کے شعر نریعے:

آئے بھی لوگ جمیع میں انعظمی کھرتے ہو ومت خریعی بالبس برم بے مرام الکے سے

میں جائی دھوند تا تری محفل میں رہ گیا متيبوں نے مل رکھانہ ابنی عدر خواہی کا

دل سوانتینے سے مازک دل ہے کرفتے ہے وہ نام ایر نیر ہے سرکوھکا نا شب وصل ای بلاسطال سے آئش دیجھے کیوں کرسینے سحدہ نشک خدا با ہم کہے کھٹا ہوں ا ریشعہ سن کرفر ایا ان میں بھی معفی ہ

## حواشي

را) میرمفیر کی دوسری شادی سبدغلام مین ندر نگرامی ۱۹۲۱ ۱۳۰۱ کے فاندان بیس ہو گی تقی جلورہ خضر ۲/۱۲۲۱ خود ندر کی نسادی صفیر کے فاندان میں کوانع صلع آرہ بہا اس بوئی تقی ۔

رور کلب جبین ناورسے مرزلا غالب کے کئی تعلقات تھے دبیانِ فقا کر جب جکا ہے اور اس میں مرزا کا لکھا ہوا دبیاج بھی ہے جو عود مندی: ۵۸، اور اردو ئے علی براہ ہیں کھی وجود مندی کا برازلو ہے صفیر نے ناور سے اپنی ملاقات کا برازلو ہے حال لکھا ہے، مہیاں اس کا اختقب رہینی کیا جاتا ہے:

مینی کیا جاتا ہے:

"جب میں ۱۸ ۱۱ ہو میں اپنی شادی کے لیے بگرام گیا اور وہاں سے بہ شوق زبارت نائات مارم و دوانہ موا ، رست میں فرخ آباد بڑا ، فیح گڑھ میں جہاں جیا وئی سرکاری ہے ، جاب نادر کے امکی شکلہ منوایا تھا اس میں رہتے تھے، مجھے معلوم تھا تحضوص ان کی لافات کے لیے، میں نے فرخ آبا میں قیام کیا ، اورا کی ہی وزخ آبا میں منبکلہ میں قیام کیا ، اورا کی ہی وزئ میں منبکلہ خوش میں ووچار کرسیاں بھی تھیں اور کروں کے درواز سے منبر تھے ہم اورا کی عزیز بہارے ساتھ تھے بہتھے گئے ۔ جران تھے کہ کیوں کراطلاع کی جائے ایک وزئر ایک ماحب پور ان کا اوھر سے گزرا ، اس سے کہا گیا کہ ڈیرٹی صاحب سے جاکراطلاع کروکہ ایک صاحب پور سے آپ کی طاقات کو گئے میں دو گیا ، اور آبا اور کہا کہ دیا جیتے ہیں کر آپ کون ہیں ۔ سے آپ کی طاقات کو گئے میں دو گئے اور آبا اور کہا کہ دیا جیتے ہیں کر آپ کون ہیں ۔ میں سے آپ کی طاقات کو گئے میں دو گئے آتے میں میں اور آبا کے اور آبا کے اور آبا کہ دور کیا کہ دور جیتے ہیں کر آپ کون ہیں ۔

حبوهٔ خضر صلیاول ، ۲۲۰۰۰ در ذکر مؤن

الم المار کہ کہ ایک میں اور ہوا ہے ہیں اس نے جاکر کہا کہ ایک سائل آئے ہیں اجواب طاکلاس وقت جائے کل جو کو آئے گا جب مجدسے آکر ہی جواب کہا گیا ہیں مہائے ہواکہ ٹر بیوٹی ماحب کوسنا کھیا تھا اور جواب کھیا بایا ، بھر میں نے پوجھاتم نے کیا کہا تھا اس نے کہا ہیں نے کہا ہمت ہوئے المیاجا اور کہا یہی سبب ہے جو ڈبیوٹی صاحب نے امیاجواب دیاجا کہ وفت و نوز نورسے کہا ، شاید کمرے میں جوبا ہم سے نبدتھا کسن رہے تھے ، ایک بارجی جگ میں بیٹھا تھا وہ دروازہ کھلا اور حباب ناور مہائے ہوئے بال ہو جے سامنے آئے ، اور اولے ، کون حضرت ہیں ؟

میں سامنے گیا در بولامیرانام سبد فرزندا تو تحفق صفی ہے، بلگام ولن ہے، آرہ کن ہے تا بائنہ حضرت ساحب عالم کا تقیق نواسا ہول ا در میر محد کری صاحب کا پر بو تلہ بنتے ہی ہے تا بائنہ نگے باؤل باہر کل آئے اور مجھ سے بنبل گیر ہوکر اندر سے گئے، اندر جاکر در بھاتو کمرہ بہت آراستہ تھا سامنے ایک مہری مگی تھی جس کا پر داز تھیں گوٹے بٹے سے آراستہ جھیت کا بنگھا زگین جبا لوگا، ایک طون مند گی تھے رکھے سے نہیا ، حال پوچھا، میں نے سب کیفیت اپنے آئے کی متجاوز تھی، مندر بر میٹھے اور مجھے بھی سٹھایا، حال پوچھا، میں نے سب کیفیت اپنے آئے کی متاب کی مندرت کرنے گئے کہ معاف کیجے گا، اس نادان نے ساکل کہا اس لیے میں نے صبح بران کی مندرت کرنے کو کہدیا تھا، تجھ سے بوچھا، آپ کس کے تاکر دہیں، میں نے کہا جا بہت کہ کھندی کا فرایا خوا بیا خوا بی میں انتقال کیا، کو ایک نوا بیا ہوت ہوئے ہوئے ہیاں بھی آئے تھے اور میباں سے جاکر داہ میں انتقال کیا، کھیا تھی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نوا بیا ہوئے کی اور خوجہا بی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نوا ہوئے۔ کہ بازی خوا بی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نواز میں نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی طیال جے سب نے مہت تولیف کی اور خوجہا ب نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی خوا بی بی می ہوئے کہ با ایک بی میاب کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بی خوا بی بی موجود ہوئے بی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بی می ہوئے۔ کی بی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بیا تھی ہوئے کی بیا ہوئے کی اور خود بیاب نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بیت نے بیات تولیف کی اور خود بیاب نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بیات نے دی بیات نے دی بیات کو بیاب کی دور نے کیا ہا دور نے کہا ہوئے کی بیات کے بیاب کی بیاب

، من مندوغالب كى خطادكتا بت كے ليے ديجياجائے راقم كامفنون: م غالب كے خطوط بالم مغير

ع جرون خفره ۱۲۰/۲۲

بگرامی، مطبوعہ نگار کے نتاہ عالم بھی غالب کے نتاگرد تھے۔ ان کے نام اردوستے منگی میں غالب کے دوخط بھی موجود میں ویوان فاری وارد و صبیب کنج میں موجود ہے اور راقم کی نظر سے گئر دھا ہے۔
گزر دھا ہے۔

ای اسموں کی تعداد میں صغیر سے بھول ہوئی ہے ، ایک ٹرکرے میں ر ٹوکر بھی ای جوار سرے میں ر ٹوکر بھی ای جوار سرے می و د ہزار آم نہیں ، سکتے اور غالب تو آم کے شہدائی سے دلی تک به آسانی آجا کے ، چھوٹ جھوٹ بھی و د ہزار آم نہیں ، سکتے اور غالب تو آم کے شہدائی انسے اور مار سرو کے آموں کی وعوت ، تعییں برسوں سے دی جاری تھی ، اس لیے ظاہر ہے صغیر بہت ایک ہوں کر سے ہوں سکے ہوں سے دو مزار کی نعداد میں ایک ٹوکرے میں کیوں کر سے ساسکتے ہیں .

ر ۷) صفیر، مرزا غالب کی نقل ساعت پر زیارہ زور نہیں دیتے۔ مکلتے ہیں بکان کی ساعت میں کچھ نقل آئے میں اس کے بیان سے نقل آئے تھے ان کے بیان سے نقل آ میا ہے ہوا ہے جزیزالدین ان سے ملنے آئے تھے ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سندان کے بیابات معلوم ہوتا ہے کہ سندان کے بیاباک ممکن زتھا، لکھ کر باتیں ہوتی تھیں ، ان دونوں کے بیابات میں طراتضاد ہے۔

ر، منبر غالب کے ان فیق کا نام نہیں بناتے جوغالب کے ساتھ تھے اور جونواب ضباً الدین رختال کے مکان میں صفیر اور ان کے ساتھ ہوں کے لیے کھانا ہوا کرآ کے تھے۔ با ظاہر معلوم ہو اسب کہ مرزا کے ساتھ من اور سے ساتھ ہوں کے ساتھ میں کہ مان میں مفیر اور ان کے ساتھ ہوں کے علاوہ مہیں کسی اور تحف کی اطلاع نہیں ہے مرزا کے ساتھ منتقل طور برر سیتے تھے ، ان کے طازموں کے علاوہ مہیں کسی اور تحف کی اطلاع نہیں ہے

ا بت جولائی اه واج

جس کا قیام ان کے ساتھ ہو نصفیر نے تبایا کہ ان کے ساتھ اپنج آدمی اور کون تھے، شاہ عالم کا تو ذکرآیا ہے ، نتبہ جارکون تھے.

رم، صفیرکے بیان سے منرشع مزا ہے کوان کارس لہ ندکیرو تا بیت فالب نے ان کے سلمنے دوجار دنوں میں دیجہ ڈالا اس کی تقیمے کی اور کھیر لفرنظ لکھ کردے دی ایک دوسری مجھیمی تقریب کی بیت مائی ہے دوسری مجھیمی تقریب کی بیت مائی ہے دور دالا می صفیر ہو تا نیٹ ڈندکیر کے باب میں ہے رصفرت نے کئی روزوں می خودا نین آ بھے سے طاحظ فر ایا اور جا بہ جا اصلاے دی ۔ اوراس کی تقریط لکھی کے

سکن غالب کے اکیہ غیر طبوع خط سے جے رافع نے دریافت کیا ہے، اس کے خلاف تا بت موات کیا ہے ، اس کے خلاف تا بت مجوا کہ مواسم جے رافع نے دریافت کیا ہے ، اس کے خلاف تا بت مجوا کہ اسم کے خلاف تا بت کے دیا جے سعیر کو خلیم الم ادم کو سکھے ہیں ؛ مرزاصا حب عالم مار سروی کو سکھے ہیں ؛

« دیبایچ کاغطیم باد کو روانه مونامعلوم هوا مگریه نهملوم مواکر گخت ممگر و نوربسرمولوی است ید فرنداهم کو ده دیباج نسب بید آیا یا تبیس ، بات روشد دار، آبھیں صنیف البهر مستید فرنداهم کو ده دیباج نسب بید آیا یا تبیس ، بات روشد دار، آبھیں صنیف البهر موسس سیوب بین بیده می البرج ه ومان عالب مناوب بین بید

ظاہرا مفیر ملگرای کی جس کتاب کے دیا ہے کا عظیم آباد روانہ ہونے کا ذکرہے اس سے مرا د

مفیر صفیر ہی ہے اس بے کہ صفیر کی کسی اور کتا ب پر غالب کا دیباج بانفز لیا موجود تہیں .
صفیر نے دیباج عظیم آباد کے بجائے ارم و اس بے بھیجا ہوگا کہ بیستبدا حمص بلگرای کی
فرائش سے غالب نے نکھا تھا وہ جا ہے ہوں گے احمص اورصاحب عالم وغیرہ و کھے لیں بھیر
شنہ کے مطبع میں جائے۔

رہ، میرصفیرکے ماموں شاہ عالم ماریم وی سنی المذہب شعے اورمیشر فیز نشیمی اسی لیے کسی کے استعماد میں میں سے میں ا کے استغمار کے جواب میں مرزانے ان کی طرف دیجہ کر کہا منعم رہیان لوگوں میں سے میں ا اورمیرصفیر کی طرف انتارہ کرکے کہا منا ، دہم لوگوں میں سے میں ،

ا جلوهٔ خضر ۲۳۹/۳

سے ملی گڑھ سیکڑین افرالب بمنبرہ او اور غالب

29 رد) مرتیے کے ذکر میں اگر غالب انیس کا ذکر یہ کرے صرف د تبریکا ذکر کرتے ہیں توجائے ب نہیں مقام حرت یہ ہے کہ وہ رباض الدین امجہ سے بھی مرتیہ کے ذکر میں صرف و تبریکا نام سیتے میں ، کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ مرزا دبیر کوانیس کی بہر میرا فضیلت دستے ہوں کہ موخوالذ کر کے ذکر کو بھی طروری نہیں سمجھے ہوں۔

راد) مرزا فالب کی غذا کا بیان صفیر کی غلط قہمی پرمبنی ہے اوسط درسے کے تندرست آونی بھی سردھ میں اٹھا کر لی تہیں جاتے ، ج جائے کہ غالب برابی صنعف واصحال ان وہ آب گوشت ، ہوگائی کی طرف غالب نے اسپے خطوں میں اور حاتی نے یا دکا رغالب اثنارہ کیا ہے ، آب گوشت کے روغن کی طرف غالب نے اسپے خطوں میں اور حاتی نے یا دکا رغالب اثنارہ کیا ہے ، آب گوشت کے روغن کو ج بہا ہے کہ صفح پر متحا اسے وہ گھی سمھے گئے اور یہ لکھ و باکہ آو ھا بیالہ گھی کا بی گئے

ریں ترجمیہ نیررختال کے لیے ملاخطہ ہو، طبوہ خضر الر ۲۲۸

رمان اکبرت و تانی کے منجلے لڑکے مرزا جہا گئر ایک مقدمہ میں ماخوذ تھے، یا دشاہ بگیم نے منت مانی کہ وہ چیوٹ کرائیں تو خواجہ بختیار کا کی کے مزار بر جادر اور بھولاں کی مہری حرِّ حاوں گی کا بیانی کے دیدیہ تقریب برسے دھوم وھام سے منائی گئی تطب میں کئی دن تک میلارہ انجول والول نے جسہری بنائی تواس میں خوب صورتی کے بیا کیے نیکھا بھی لاکا دیا، ظفر ولی عہدنے انبیکھا کہ کہ کہ کر

ہور والطاف وکرم کی ہے بیسب اس کے جباک کہ وہ ظاہر میں ملک اور ہے باطن میں ملک است کے باطن میں ملک است کے اور ست یہ فلک اس تا نتے کی ذکیوں وھوم ہوافلاک ملک ہے اور ست یہ فلک سے خور ست یہ فلک میں تا نتا ہی سے جل جس کے ہے خور ست یہ فلک

يه بنا است به اكبركي برولت بنيكها

بادشاہ کومیلا مہت اسپند آیا، دئی والوں سے پرچھاکہ اگر ہرسال مہادوں کے تہ میں یہ میلا ہواکہ رے توکھا ہیں۔
میں یہ میلا ہواکہ رے توکھیا ہو مسلان درگاہ پر نیکھاچڑ ھائیں منہ دو جوگ مایا جی پرچڑھائیں۔
دلی دالے راضی ہوئے، اور مھول والوں کی سیر کی بنیاد ٹیگئی، اسے مھول دالوں کی سیر کی بنیاد ٹیگئی، اسے مھول دالوں کی سیر کمہ یعجے یا نیکھ کا میلا، بات ایک ہی ہے، تقفیل کے لیے دیکھیے مقامین فرحت صقہ دوم ۔ می ہ مرزا غالب ایک خطبیں خواجہ بے خرکو ملکھے ہیں: اس شہر میں ایک میلہ ہوتا ہے، مھول دالوں، کا کہلا آ ہے، معادوں کے مہینے میں ہواکہ اسے، امرائے شہرسے سے کرا ہی حرفہ کے قطب دالوں، کا کہلا آ ہے، معادوں کے مہینے میں ہواکہ اسے، امرائے شہرسے سے کرا ہی حرفہ کے قطب

جاتے ہیں، وہ تین ہفتے تک وہیں رہتے ہیں بملان ومنبود و ولوں فرقے کی شبر میں دو کا نیں مبلا مربی رہتے ہیں بملان ومنبود و ولوں فرقے کی شبر میں دو کو اللہ کے مربی رہتی ہیں ، بہا کی صنیاء الدین خال اور سنت ہاب الدین خال اور میرے دو لوں لوا کے سب تطب کئے ہوئے ہیں ، اب ویوان خانہ میں ایک میں مہول اور ایک واروغدا ور ایک بیار خدمت گار اور دیے معلی : ۱۱۳ -

صفیر کا باین کہ نیکھے کے میلے کے لیے مرزانے اتفیں دئی موہے دسے کرعزیزوں کی طرح کی برسیجا، محل نظرہ ہے۔ اس عبد میں روبیہ کی تیت بہت زیادہ تھی، بہا در شاہ جو شبنشاہ مہند سے وہ تواسیخات وہ تو تا ہوا ہیں جارر و بیہ ما ہوار دیا کرتے تھے۔
مردا سیخات اور اس کی تفیل کے لیے، واقعاتِ دار کی کومت وہی ہیں۔
جائے تبر کات وہاں اب بھی ہیں ۔

رون، مقیرے غالب کی جو دوغرلین قتل کی ہیں ،ان کے پیلے نتھر ہیں اس کے بیلے نتھر ہیں مفائی جرت ہمئی ہو دوغرلین قتل کی ہیں ،ان کے بیلے نتھر ہیں کہ آخر مفائی جرت ہمئی کہ ہیں کہ اس سے ہوں کہ با تا وک جائی خواجی ہیں سے ہوں کہ با تباول جائی خواجی ہیں کوئی رسالہ بانج ہو جز کا فکھا تھا، یمی نظرے اصفیر رون اس درائے کا ذکر کس نے ہیں کوئی رسالہ بانج ہو جز کا فکھا تھا، یمی نظرے اصفیر کے عصل وہ اس رسائے کا ذکر کس نے ہیں کیا بنود غالب کی تحریدوں ہیں اس کا تباہیں اس قرام موضوع بران کی کوئی تعین ہونی نواور معاصر سے بھی اس کا ذکر صرور کرتے، اور دہ کتاب اس قدر طرف نواجی نہ ہوجاتی خود غالب کے اس خطرے اس کے خلاف متر سے موتال کا باوق دون خواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کیس صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کیس صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارت مدارس عزب وشال کا باوق دونواجہ غلام غوت بے جرکو کھتے ہیں ؟ منب کسی صاحب بہادراف مدارت مدارت کی میں کے حکو اس کسی سے دونواجہ خواجہ خواجہ کی میں کیا کی خواجہ خواجہ کی کسی سے دونواجہ خواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کی کسی سے دونواجہ کی میں کی خور خواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کسی سے دونواجہ کی خور خواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کر کی کسی سے دونواجہ کی کسی کسی سے دونواجہ کی کسی سے دونواجہ کی کر کی کسی سے دونواجہ کی کس

ا تزاعا نارسی میں مزاکی ایک تعنیف کات ورتعات غالب ضرور موجود ہے جبے میجر نار کے پاس بھیجاگیا تھا ،اس نے ماکس میں بڑھا نے کے ہے ، ، ہ نسخے اس کے مبلی ساتی میں مراکب میں مناقب میں مناقب میں مناقب سال کے مبلی ساتی میں مناقب سے اللہ والوی مہت رہے تھے ،اس کے امتہام میں منتی پیایسے لال والوی مہت رہے تھے ،اس نایا بہت ہے فال مالی کا ایک ننوی مناقب میں مناقب میں مناقب خوالی ہے ، او ایخوں نامل مکھنوی کے پاس موجود ہے او ایخوں نامل کا ایک تعلیم میں منایت خوالی ہے ،

عدم نعارف خط مجد کو آیا، کچداردوزبان کے طہور کا حال پیچھا تھا، اس کا جواب لکھ محبی نظم وندخ اردوطلب کی تھی مجوعہ نظم نیمج دیا، نشر کے باب میں نتھا را نام ہنیں لکھا بھریہ لکھا کہ مطبع الما اوس ودمجوعہ محیایا جاتا ہے بعدانطباع وصول الملاع وہال سے مشکا کر بھیج دول گائے۔

الميمين اس وتت فوارُكٹرنتيات مالک، غربي وشالی منهد تنهے، وه إيک تذکرة متعامرت كريا بهاہتے تھے جس میں تاریخ ادب اردو كی بھی آجاتی، انفول نے غالب اور صاحب عالم مائيرًا كواس سلسلے ميں خطوط سكھے شھے اور اوروں كو بھی صرور سلھے ہول کے، غالب نے اس كا بوب لكه بعيا قابل غورامرييه ب كه غالب كسى كتاب كى تقيف كا ذكر منہيں كريتے، مدخط مجھ كورايا ... اس کا جراب مکھ بھیجا؛ سے صاف معلیم موتا ہے کہ کس اس کے جواب میں ایب خط مکھ دیا مکن ہے وہ خط کچھ طویل ہو، لیکن پوری کتاب لکھی ہو یہ قرین قیاس نہیں ، مجوعهُ نظم سے مراد دلون غالب جس کے کئی الدینتن اس و فنت مک نکل کیا تھے، مجوعهٔ نتریعیٰعود منہدی حس کی ترمت و اشاعت كاكام خواصه غلام عوت كرر بيريق يبمجوعه طبع مجتباني مبرخصي عجيب كرتيائع بهوا بیکن مرزا، ایزامیں یہی سیمضے رہے کہ اس کی طباعت کا کام الدا یاد ہی میں ہوریا ہے جہاں غلام غوت مقيم تنصے صفير كايہ بيان تھى مجے سہيں كہ ڈائركٹرنے صاحب عالم كوا زبان اردوكی مارىخ اور تواعد من كوئى كتاب لكعدكر بيعين كوكها نفا بمبن كااصل خطاحن مارسم وى مردم كاخلاف کے بیال میں نے و بھیا ہے اس میں کہیں اس کا ذکر تہیں اس خط سے بعن اور امور بردوی باتی ہے اور قیاس غالب ہے کہ مرزاغات کو بھی اسی خط کی تقل بھی کئی ہوگی اس بیے بیاں بوراخط درج كياجاتا ہے۔

که عودمدن و منطبا اول خالب کے اس خطے کے جواب ہیں میں خبر نے جوخطا میں لکھا تھا اس کی مند رجہ ذیل سطری تابی ذکر ہیں بمنتی متا ذعلی خال صاحب کو میں نے کل لکھا کہ آپ ایک عرضی مباب کین صاحب بہا در کے مصنو میں بھیج ویں اوراس میں یہ لکھیں کے حضرت غالب نے آپ کوجس نجرعة نیڈ کا ذکر لکھا ہے اسے میں مرتب کرتا موں عنقریب جھینیا شروع ہوگا کچھ طہریں مدرسوں کے لیے آپ بھی خرمدین توآپ کی اس اعات سے کا ب جلا میں عنقریب جھینیا شروع ہوگا کچھ طہریں مدرسوں کے لیے آپ بھی خرمدین توآپ کی اس اعات سے کا ب جلا میں عنور کے گئی اس سے مبتم دور کوئی طرفی صاحب مک ذکر منبیانے کا میری دائے میں نہ آیا ،

عنابت فراك ووست السيدمناص علم معانى وادمارم و زادعناتيم ۔ مبداظہارشوق ومراسم عونیہ کے واضح رائے مجنت بیرلئے ہو، چوں کہ اکٹراوما ف جمیلہ ومحامد نبیدای ورباب وانفیت تاریخ وزبان وانی ودیگرنفائل و کال کے گوش زوای مانب کے موسے ، اس سیرات کوبرام دوستهانه اس امرکی تکلیف دی جاتی سبے که اگراتپ کوحال مفعل ایجاد زباب ادود سدم سوتواس کی کیفیت مجھے تحریر کرکے مجھے منون میجیے اوراس تحقیقات سے وہ دریا فت حال زبان مسطود مطلوب ہے کہ جسسے حال زمانہ انبلائے اجرائے اردو اور نیزتفری اس امرکی کس عبدسے زبان مذکور داخل نوشت وخوا نداہل مند موتی بعلوم مروجا کے، اورکن کن استادول نے زبان ندكور ميس ابتدامتندو تنحن يانتركه مضامين ملكف نتروع كيداور كننے محاولات قديميراب تبديل موسيكة ادراس تبدي سيعاس زبان ميس كيستنكى ورتكى أكي يكسى طرح كانفس بسيدا ہوا،اگر کلام ان اساتذہ تدیم کے یادموں یا کسی تذکرے میں آپ کی نظرے گذرے میں توبطور منسق منونه اذخروارے، سلک مخربیہ فرما کرمینون کریں اور جو کوئی مماب حاوی ان امور کی مل سکے اس كويطور رعايت بإبيتيت حبيا تماسب بوعنايت فزائن عجهاميت موحب احسان مندى موكا ورجوب كه جس كتاب كا اين جانب كود تعدد اليف سب ا درجس كى امداد كے ليے آب كو كليف وى كئى سب اس میں حال شعرا دینے و کا بقید نام وسکن وزمانہ لکھاجاسے گا آپ جوکیفیت ان اسستادوں كى تحرر فرايش تواس ميس امور صدر كاضرور لحاظ رسي فقط

المرقوم وجون سين المراع كوه تصورى ومية النوق الممين

نضامب عالم کے جواب کا جبے مقول صفی النموں سنے مرتب کیا تھا تباہیے اور مزاغا کب کے اس خط کا جوا تھول سنے کمیس سکے جواب میں مکمعا تھا کچھ علم ہوسکا ہے.

،،، ناسنے کے سلے بین وہ خط بھی قابل مطالعہ ہے جوانعول نے عبدالنغورت کے وکھاتھا: ہم نقر لوگ ، علان کلتہ الحق میں ہشتینے امام نجش ناسنے ، طرز جدید کے موجد افر لوگ ، علان کلتہ الحق میں ہشتینے امام نجش ناسنے ، طرز جدید کے موجد اور برائے نام واردا ہوں کے ناسنے تھے۔ آب ان سے بڑھ کر برصیغۂ مبالغۂ ہے مبالغ لسکے بہائم دانا مورز اردو زبان موسر لویڈ ، ازش قلم دوم نہدوستان ہولا ہ

د عودنهی : ۱۱۵ خطوط غالب ؛ ۱۱۱ می دیکیامات.

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

44

الما المحركا شعر داوان مي يول بيد:

کسی کا ہم نے یہ عالم بنیں دیکھانہانے میں نہاتا ہے وہ گل کوٹر میں کٹرے حود ہوتی ہے رویوان ہے مطبوعہ مصطفائی لکھنؤسٹ السمس ۲۵۳) ہیاں مؤکل مگر دگل اور دریا کی جسکہ بری

ر 19) یجرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ فارسی نناعری کے مخلف طرزوں کے متعلق مصفیر نے جو کچه غالب کی زبان سے سنایا سبے وہ ب<sub>ی</sub>ری عبارت چود هری عبدالنفورسروَرکے نام کے ابک خط میں موجود سے نبرائی سطرس صفیر سے خدف کروی ہیں۔ یہ اس سیے صروری محیس کراس سے بورسے خط كالبس منظرواضع مبوحاتا سبع وميراتياس سبراس كالمقتفى سب كه ببروم نتدحفرت صاحب عالم مجدست تزردہ میں اور وجراس می بہہے کہ میں نے متازواختر کی شاعری کونانق کہا تھے اسس رفعہ میں ایکیب منیرا*ن عرض کرتا ہول حضرت صاحب ان صاحوں کے کلام بعنی سنہدیوں کے*اشعار کو قلتیل ٔ واقف سیے لے کریے وک ، ناصر علی کاب اس میزان میں تولیں ، میزان بیر ہے کہ رو د کی و فردوسی سے کے رخاقانی و تنائی . . . . ایج سیاں سے اخریک کی عبارت دونوں میں مشترک ہے، منا*ل میں جواستار درج کیے ہیں وہ نبی ہیں جوخط میں ہیں جو*استاریا رہب*یں ہیں وہ ہی*اں بھی فا*رمیش ہیں۔ راقم* کی دائے میں اس کے علاوہ اور کوئی توجیہ سبھھ میں مہیں آتی کہ حلوہ خضر کی اس عبارت کے سکھتے وقت غالب کااصل خطرمار شہرہ والا موہود ہوگا ساری عبارت وہیں سے نقل کی اس وقت الفيس اس كاخيال نه موكاكه بيخط غالب كے محبوع يُظود ميں شاكع موجكا ب یا شاکع ہوسکتاہیے، انھوں نے سوچا ہوگاکہ مارسرہ آکایں خط کوکون دیکھے گا پیزط عود نبری اورار د<del>وس</del>ے متى دونول مي موجود سبعسنه كى ياشيخنانى لكه يجا تقا كه طوهُ خفركى اكيب عبارت پزنظر نزرى :

محن دنول میں حضرت غالب کی لازمت کوما دیہ وہ ہوکرہ بلی گیاتھا وہ انتنا مرتنگم ہے۔ نظے حیائیہ اس کو گفت میں کونقل میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب تو وہ کتا بھیپ گئی مگرمیرے نام کے خطوط جو سے دبال کے میرے باس سے میں ایک تھے وہ اس تربیب میں شال ہونے سے رہ گئے مگر ایک تقریق رسالہ رشیا ہے میں المنہ در میں کہ ایک تقریق رسالہ رشیا ہے میں اللہ تا دو کی افشاء اللہ تذکرہ نشراردو میں کی جائے گئ

[ ارون سعه الم

حبداحم دخان

# غالب كى خالى ئى زندگى كى ايك مجلك

باندنی چک سے مرکز بنی مارول کے اندر کچھ دور آگ جلے جائے تو تمسی دوافا نہ کی حمارت اور بحیم عمر تسریف خال کی معرب کے درمیان ایک جائے در میان ایک جائے در این سنورت کچھ برانی طامتی ہوں کا میں بڑا ہے ، اور ہم بنے بڑا رہا ہے۔ گل کے دو لوں ایت کو کوڑے کا ڈھیر ایک فاک انداز کے باس بڑا ہے ، اور ہم بنے بڑا رہا ہے۔ گل کے دو لوں طوف کی حمارتیں زیادہ تر تھجوٹی ایٹ کن برانی عارتیں ہیں لیکن جس فام بات کو آب ایک ہمری طوف کی حمارتیں زیادہ تر تھجوٹی ایٹ کن برانی عارتیں ہیں لیکن جس فام بات کو آب ایک ہمری نظر میں محسوں کے بغیر نہیں رہتے ، دہ ان ہم ان کی کلی کبرانی ہے ادر اٹھارو بی صدی کے دوسرے نصف سے لے کرآن کے دن ان میں بیا بیانی ہے اور اٹھارو بی صدی کے دوسرے نصف سے لے کرآن کے دن کا سامن میں ہم جو سن و ملا باد تاہ کے مبد کے درسے نو وزی ہو ہو کے دی کہا نہ ہو ہے۔ اس زمانی کے قریب ہمی فرانی کے مائی کہا کی ہوئی ہو گئی کہا ہے دوانہ ہو کے۔ درب ہمین فرانی نا در بنجاب سے گزرتے ہوئے ہم کی کہا ہم جو سن و مائی ہمائی کھو ان میں بہنچ یہ نہ ہمیں بہنچ یہ نہ ہمیں بہنچ یہ تہ ہمیں بہنچ کی دور بالاخوای کلی ہمیں آبا و مود کے جس کے مندیسلاطنت کی رام بھائی ہمیں بہنچ یہ نتہ ہمیں بہنچ یہ نتہ ہمیں بہنچ کے دورات ان تین بھائیوں ہمیں ہمائی کو دور کے جس کے مندیسلاطنت کی رام بھائی ہمیں کہا در کی دورات ان تین بھائیوں ہمیں ہمائی کو دور کے دورات کو کو کی کھوٹوں کی سے کم اذکم دو کے میں شہرت اور دورات ان تین بھائیوں ہمیں ہمائی کو دور کے جس کی دورات کی جو کو کو کھوٹوں کی میں ہمائی کو دورات کی تھیں بھائیوں ہمیں ہمائی کو دورات کی جو کو کھوٹوں کی دورات کی جو کو کھوٹوں کی دورات کی تھیں ہمائی کو دورات کی جو کی تو کو کھوٹوں کے دورات کے دورات کی جو کے دورات کی جو کے دورات کی جو کی جو کے دورات کی جو کے دورات کی جو کی کھوٹوں کے دورات کی جو کی کو دورات کی جو کی کھوٹوں کے دورات کی جو کی کھوٹوں کے دورات کی کھوٹوں کے دورات کی کو دورات کی کو کھوٹوں کے دورات کی کھوٹوں کے دورات کی کو کھوٹوں کی کو دورات کی کو کھوٹوں کے دورات کی کو کھوٹوں کے دورات کی کو کھوٹوں کی کو کھوٹوں کے دورات کی کورات کی کورات کو کورات کی کورات کی کورات کورات کی کورات کی کورات کورات کی کورات کی کورات کی کورات کورات کی کورات کی کورات کی کورات

عدے میں سرورا کی بہلے قام مان کے ا ببال کاست ار ہ نیکا خودگی کا نام اس کا ثنا بہت کرمیں ہروت کے بھاظ سے قامم مان ا بینے بھایوں کے سرنائے تھے۔ لیکن انبیویں صدی کے شروع میں تقدیرا کی بار مجرک کی دیاست پر تقدیرا کی بار مجرک کی دیاست پر شکن نظار بار قام مان اور عارف جان کی اولا واب بھی اس گی کی جویلیوں اور عل سراوک میں وجود شکن نظار بار قام مان اور عارف جان کی اولا واب مھی اس گی کی جویلیوں اور عل سراوک میں وجود ہوئے بہتی ہاں گی کی جویلیوں اور عل سراوک میں وجود ہوئے بہتی ہاں گی کی جویلیوں کا فرش بھیانے کی دھریے ہیں ہوئے اور اس عام دہ گزر پرانکوں کا فرش بھیانے کی دھریے ہیں خرولی کر برائے شرفا کی اولا و بہاں آباد ہے یا بجائے خوداس گی کی پرانی واست سان ہے ہمیں غریر لی روب ہوئے کہ برائی واست سان ہے ہمی غریر لی کر بیاں لاتی رہے گی راس ورث ہوئے کہ بہاں لاتی رہے گی راس کی گئنش کو عار حرفوں کا ایک نفط بیان کروتیا ہے اور وہ لفظ ہے : غالب

کی قاسم جان کے ہے جے کے ساتھ غالب کی زندگی کوکسی نیسی پہلوسے کسی زکسی منزل میں بتعلق را ہے نیاآب کا اصل وطن آگرہ نھا۔ لیکن انبدائے سے سیاب ہی میں وہ آگر ہے کو حیورکر مہتیں کے بیے ولی ارسیعے ستھے اس تبارلمی والن کے بعد دھیجین برس کک ولی میں رہے اس تام مدت کا مبتیر حصّه انفول سنے گلی فاسم جان ہی سے کسی نرکسی مکان میں گزارا اور اگر کہمی تھور سے عیصے کے بیے با ہر کلنا بھی ٹرا نواسی محور کے گرد چکر کھا تے رہے ، لیکن غالب کی ذات سے طع نظر اس تعلق کاسل انور غالب کے خاندان مک بہنجہا ہے اس گل میں نیا برغالب کی پرائش سے مجسی سیلے، غالب کے چیا کا عقد عارف جان کی مبنی سے مہوا تھا، دس بندرہ برس مدرحب غالب خودبالک دولھابنے موسے عارف جان کی ہوتی امراؤ بگم کو بیا ہے آئے توا بنی بڑت بہیں قاسم جان کی گلی میں لاسکے تھے اور تھے تقریبا ساتھ سال مبدحب بورسطے شاعر کا حبازہ اٹھا تواسی گلی کی ا مکیب موبورهی سے دوست اور شاگر دا درعز بزمین کو کندها دیتے ہوئے، جامع مسجدا در دلی <sub>در</sub> دار کی راہ سے ، درگاہ حضرت نظام الدین کو روانہ ہوسکے۔ اس ون اسی گل کے ایک مکان میں سنتر برس کی ایک برهیا ماتم میس محصکے بوئے سربرایک سفید دو پٹیہ اوٹرسمے بنی اس بیوگی کے غمین الم منسوم باربی تقی حب کی میاد کو سال بھر بعد مرحوم سؤر کی بیلی بری کے دن موت کے اقعول ختم ہونا تھا۔ سامنے کے سرے برزجہاں گی ختم ہونے سے پہلے بائل ہاتھ کو گھوٹی ہے ایک ٹری محاب نظراری سبے اگراس محالب سے گزر کرانڈرسطیے جائیں نوجید بانی عارتیں ملتی ہیں جن میں سسے

ا کے عارف جان کے بیٹے نواب احد مخش خال والی کوبارو کی حو ملی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مہی وں م کے خسر زاالہی نخش خال معردت کا بھی مسکن تھی ،اگراس روایت کو درست مان لیا جائے ، تواس كامطلب يه ہے كه غالب اٹھاره ميں برس كى عمريں حب بميشہ كے ليے وتى بيائے نے ، قريبلے بہل حیدسال تک اس مکان میں رہے عجیب اتفاق سبے کہ غالب کی زندگی سکے حیداً خری سال ایک ا ہے مکان میں بسر پوکے جو گئی کے اس دوسرے سرے پرسے جدتھر ہم سبحدا در دواخانے کے رمیان کھرے ہیں۔ دلی میں ان کے پہلے مکان اور آخری مکان کی یہ باہمی تنبت معنی خیز ہے ، کی کے پرلے سرے سے جل کراس سرے مک آسیے ڈگو باآپ نے فاکب کے مشباب سے لے کر وفات کے کام منزلیں کھے کرلیں۔ ولی بیں ان کی زندگی نوہارہ والول کی عظیمالت ن حولی سے ننروع ہوئی اوراس کھنڈرمیں ختم ہوئی جس کی زبارت کے لیے ہم آب گلی کے اس مرے پر کھرے ہیں. کی میں جند ندم سطیے نومسج سے سیمیے را دراس سے ملی ہوئی ، ایک دواخلنے کی نئی عمارت کو تھیڈرکر نہیں ایک ٹری ڈویڑھی نظراً تی ہے۔ انہرجاکر دیکھیے نومخصرسانمن گرتی ہو کی عارت کے مليے سے محرکھ کرکھ اور مختصر ہوگیا ہے محن محکے منترق کی طرف دد بوسسے مرسے کمرے جو غالبالیتیت مسجد کا سہال ہے ہوئے میں ابھی کک اپنی شخت جانی کے انلہار کے لیے کھڑے میں ریاد اور می میمن ا ، دریبی دو کمرے خالب کی آخری فرودگاہ کی بادگاری ہیں ۔ وہ بالافانہ جو ،خودان کے معول 'ان ک استھنے مٹینے سونے جائے جینے مرنے کامل تھا اب باتی تہیں رہا۔ ملکھیرت ہوتی ہے کہ انیٹوں کا یہ ڈھیرات کک کھڑاکس طرح رہا۔ گلی کے دوسری طرف نالب کے دلیان خلنے کے نعر نیا سلسنے نېدوسستانى دوافلى<u>نەسىم</u>تىسل غالىپ كازنان خانە نىغا. بىياب بېدوسستانى دواخلىكاكادخا دواسا زی ہے بیکن اس کا طبداب آنیا برل چکاسے کہ اگر بیجم غالب مجسی طرح میہاں پہنچ سکیں تو

نات ون کا بنیة معد دیوان فانے میں گزارتے تھے۔ حب مک بڑھلیے کے صنعف اور اماض نے علیہ نہ پالیا ، ان کامعول یہ تھا کہ بین نا نستے کے بعدا ہے بالافانے کے دا الان میں دوتوں کو خط سکھے بنید جاتے ، خط لکھ کر اور پیفا فہ رکھ دیتے اور داروخہ کلو نبرکر کے مکٹ مگاہ تی تھے دویوں کو قصے کہانی کی کوئی کا ب لے لیتے یا چوسرا ورشطر نجے ہے بہ مہلاتے کہی عارف جان یا قام ما کا جانا یا قام ما کا جانی قام ما کا جانا یا قام ما کا جانا یا قام ما کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کے دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کے دویوں کا کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا کا دویوں کے دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کی کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کے دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کے دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کوئی کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کا دویوں کا دویوں کا دویوں کے دویوں کے دویوں کے دویوں کی کا دویوں کا دویوں

Whatsapp: +923139319528

النفيرا بين كمفركوبيمان يدين خاهى دست موس مو

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

والوں میں۔ سے کوئی لوکا گل میں سے آتا ہوا دکھائی ونیا نواسے آواد دے کراوبر بلا لیتے تعوری دیرای سے منہی ناق کی باتیں کرکے کھوا بنامگرزیا دہ اس کا دل نوش کرنے گرمیوں میں دومپر کو بالعموم سوجائے تھے سہبر کو اعظتے تو ملافالوں کاسلیہ نشروع ہوتا بیلافالی زبادہ تراس و بورھی میں موننی جس کاذکر ہم نے انھی کیا ہے اسی و بورھی میں مونڈ سطے یرے رہتے تھے نمالب بالاخانے سے نیچے اترتے . دوست اور شاگردا ہے اپنے وہت ا در سہوںت کے ساتھ جمع ہوتے اور مہیں منتقے ، غالب ایک بڑے حوٹیے سے مونڈ تھے ہے۔ جوال کھارو ہے سے مندھا ہوا تھا ٹانگیں سیٹے ہوئے بیٹیاکرتے جبلیں ایکے ٹری رہیں ذرادا أي ما تعركى طرف حقه مهوتا . غالب اس عمر مين اونجا سننے لگے تھے حب كوئى تنفس بات كرتا توسننے كے ليے كان اس طوف كو حيكاد ماكرتے تھے ملنے والے اگر كہب قرب سے سے توبیدل حلے اسے تھے فاصلے سے انے والوں میں یا منبر وضع بزرگ یا لکی میں تشریف لا تے، یالکی دروازے کے سامنے رکی، وہ بزرگ نیجے انزے۔ غالَب نے ذرا دسکھا اور کھر ا بنے خاص سے میں رنفطوں کو خوب معیلاتے موے اکہا آئے آئے آئے آیا کا مراج احیا ہے؟ یه دیوان خانے کی زندگی کی نفورسے تیکن سوال سیب کہ حرم سرامیں زندگی کا کیا تقشہ تھا جہاں غالب کی نفسف صدی سے زائد کی رفیقہ حیات کے دن گزرتے تھے ؟ غالب کا ہرروز کامعمول تھا کہ ایک موٹی سی لکڑی ٹھکتے ٹھکتے کم از کم ایک مرتبہ زنان خانے کوننہ ور حاسے بیاں وانت کس طرح گزرتا کیا بابتی ہوتیں کیا نفتے قفیے طے ہوستے ال تفقیلات پرنظام ا کیب پردہ پڑا ہوا ہے۔ نسکن کچھ ہی عصہ پہلے اسی گلی ناسم جات سکے اندر وہا رووالول کی اس حویل میں حبس کا ذکر ابھی آ جیکا ہے ایک سن رسبدہ بی بی موجد د تقیس صفیوں نے غاکب کی زندگی کے آخری دور کا ریمبلؤا بنی آنکھوں دہتھا تھایہ بی بی عارف جان کی ٹریوتی ناآب کے ر رست نواب صنیه والدین نیر ورخشان کی بنٹی اورم زا زین ایعا بابن خال عارق کی بہو نواب مغلم زمانی تبگیم وف بگا جنگم تحقیس . مجهے حولائی ۸ میر ۱۹ ء میں اسپنے کرم فرما اور محترم دوست تحکیم محد کامل خان صاحب دملوی کی معرفت مگرامیگم صاحبہ کی خدمت میں حاضر ببونے کا موقع ملاتھا بگابیگی ماحدانی حلی کے ایک دالان میں بروے کے پیھے تشریف کے آئیں روسے کے

دوسری طرف ایک تخت برحیم صاحب اور سی بیٹی گئے میں نے مرزا غالب اور ان کی بیگی صاحب کے متعلق کئی سوالات کے جن کا جواب بگا بیگی صاحب مجھے تفقیل سے ویتی رہیں۔ ان کی عراس وقت فرت برس کے لگ بھی ، گرآ واز میں بڑھا ہے کی کمزوری کا کوئی خفیف سا اٹر بھی میں فرت برس کے لگ بھیک تھی ، گرآ واز میں بڑھا ہے کی کمزوری کا کوئی خفیف سا اٹر بھی میں نے عموس نہیں کہنا بڑھی ان کے دہن کی موجو دگ کے بٹوت ملے میں ان کے مرحواب کی یا دوائتیں قالم بھی کی میں وراحساس خلافت کی موجو دگ کے بٹوت ملے میں ان کے مرحواب کی یا دوائتیں قالم بھی کرنے کی کوئیش کرنا رہا لیکن بار بارمیں نے عموس کیا کہ میراقلم ان کی ست میں دوائی کا ماقا جو سے سکن اور کا میں اور کے سکن بار بارمیں نے عموس کیا کہ میراقلم ان کی ست میں دوائی کا ماقا میں دے سکن ۔

جو کیرمیں نے آن سے سنا اس کی کیفیت یہاں ملکھنے سے بہلے یہ تبانا فردری ہے کہ عالب کی فائی ذندگی کے متعلق بگا بیٹم صاحبہ کو کیا ضوحیت حامل تھی جس کی نبا پران کی دی ہوئی معلومات ہمارے یہ قالب کی اولاد میں سے کسی بیجے نے معلومات ہمارے یہ قالب کی اولاد میں سے کسی بیجے نے بھی برس سوابرس سے زیادہ کی عمر نب بائی ان کی بیٹم صاحبہ نے اولاد سے مایوس ہوگر آخرا پنے معانے واور قائم جان کے بٹر پوتے ، زین العابلی نمال عارف کو مذبولا بیٹی بنالیا تھ ، مرزاغالب بھی عارف سے حقیقی اولاد کی سی محبت کرتے تھے جس کا اظہار مرزاصا حب کے اور داور دن دی کلام دونوں میں موجود ہے ۔ جب عارف کا انتقال مہوگیا تو غالب لا کے دونوں میٹوں باقرعی فال کو این مولیا تو غالب لا کے دونوں میٹوں باقرعی فال کو این مولیا تو غالب لا کے بیار سے دیکھا جس انجی اولاد کو اور سین علی خال کو این قال کو دونوں کی کیفیت ذیل کے شخرے میں کو بات کے اور انتقال مولیا تو تا ہوگیا تر ناز کی میں کی ۔ اس طریقے سے جو رکھتے کے بڑے لڑے باتر کی خال کی فات دی خالب نے خودا نی زندگی میں کی ۔ اس طریقے سے جو بہ خودا نی ذری قالب کے گھریں آئی ، وہ میری بگا بیکم صاحبہ تھیں ان تام دشتوں کی کیفیت ذیل کے شخرے سے خوبی ذمن شین موجوا کے گ

ع د ۱۹۵۶ می ه

نه خالب کاره دخطول میں اس کی طرن جا بجا اشارے علتے ہیں اپریل موہ اند کے ایک خط دنیا میرمهری مجروح ، میں ملکھتے ہیں : توجی اب تم جا ہو جھے رہو ، جا موالے علی قروای کی نے جا ابول میرمهری مجروح ، میں ملکھتے ہیں : توجی اب تم جا ہو جھے رہو ، جا موالے کی ماری کی خطوب کی مصرف انکے میں و باتی اسلام فوہر ) اندر با ہرسب دوزہ دار ہیں میاں تک کہ مزائر کا باتر علی خال بھی مصرف انکے میں و باتی اسلام فوہر )

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

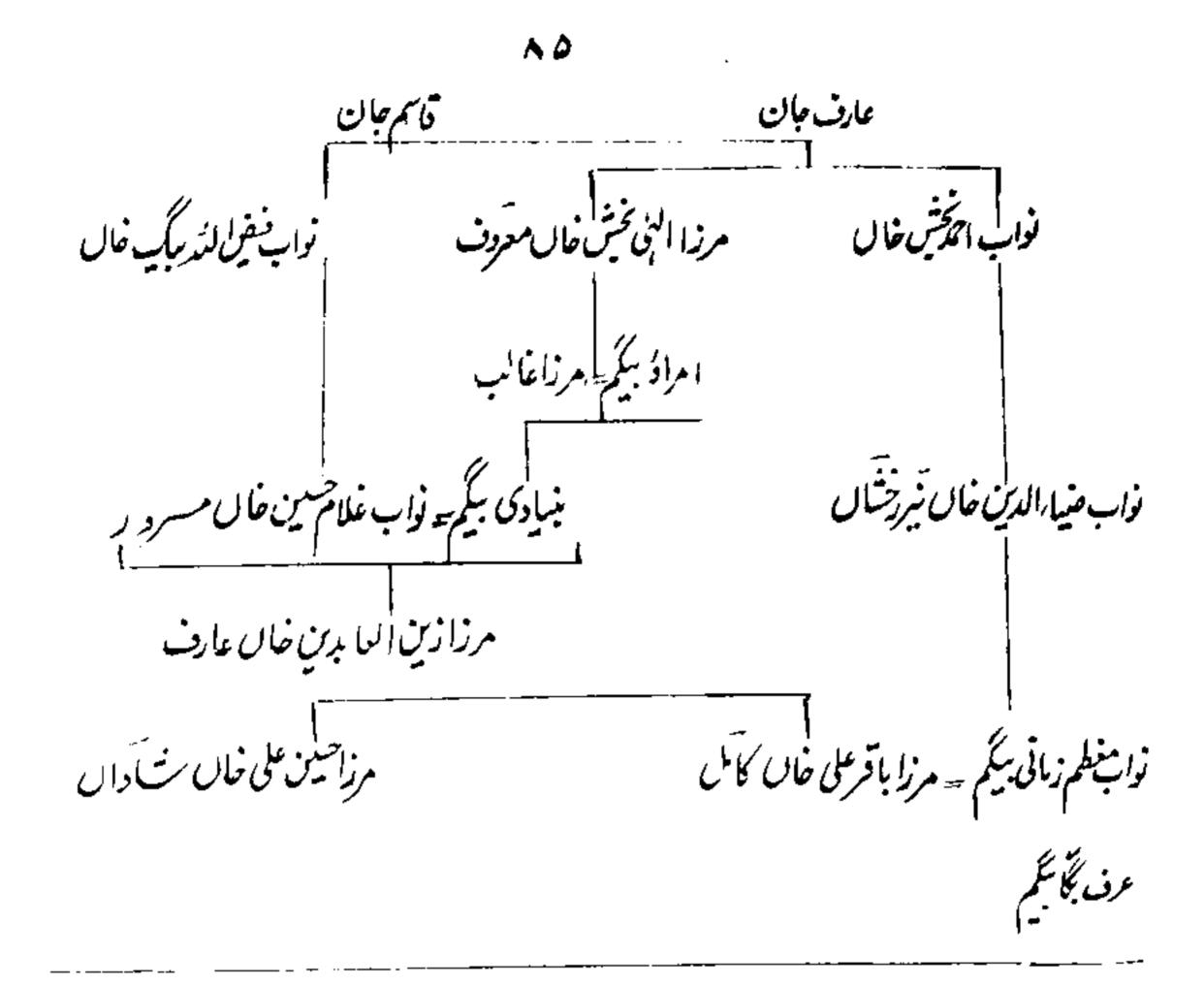

د لبنبه حامنبه، اورا کمک میار سالهٔ شباطین علی خال به تم روزه خوار بهن و بی حبین علی خال حس کاروزم و سبع: کھلونامنگا دؤممی بھی بجار جاؤں گا!

خضر رزام توم نے اسپنے بجین کے دنوں کا ایک اور واقعہ مجھے اس طرح سندایا اور ون مسلط میں میں حیلا جاتا تھا۔ کھیا کا کہ میں سے جارہے تھے، مرزاصاحب نے بہیں ویکھا اور آوازدی اللہ میں حیلا جاتا تھا۔ کھیا کی میں سے جارہے تھے، مرزاصاحب نے بہیں ویکھا اور آوازدی اللہ میں میں قرال دیے میں نے ہا ہقہ اللہ میں میں قرال دیے میں نے ہا ہقہ اللہ میں میں قرال دیے میں نے ہا ہقہ برطایا توم زاصاحب نے میل ابھے کہا اسب یہ کیا اِمنہ سے کھا میرے مرفی کے بیاوں نی پھاکر کے ہمیں ا

اس میں شک نہیں کہ گیا بیچ ماجہ نے قالب کا صرف آخری ذما فدو کھا کمیکن پہو کھ وورات
دن گھر میں رہتی تھیں اس ہے ان کے بیان کو ایک فاص ایمیت حاصل ہے کہیں کہیں جہاں انوں
نے نیافے سے بات کی ہے ، ان کا بیان درست نہیں ہے دمثلاً غالب کی عمر کے متعلق امکر جو
بھی ان کی دبھی موئی تھیں، ان کی صحت میں سنت بدکر نے کی کوئی وجر نظر بنیں آتی مثلاً جب
میں نے وہھیا کہ مرزاصاحب کے طبخ کا انداز کیا تھا تو فوراً بولمی : سبح سبح طبقہ تھے، طبھے تھے، مرب سبی سبح بیا کھی اس کی برس کی عمر تھی، نظر جسے تھے، اس تول کا صرف میہا صف بالکل درست اور دوسرا تخیفا ورست بے میں میں میں بھی کوئی فرق نے نہ کھی۔
میکن میں کی عمر تھی، نظام رہ باللہ بھی کوئی فرق نے نہ کھی۔

اتنا توسب بانتے ہیں کرجس قدر مرزا خالب طبیت کے لخاط سے آزاد تھے ای قدر
ان کی بیم ساجرا پنے باپ مرزا الہی نخش خال کی طرح پر ہیزگاراور خازروزے کی بابنہ تعیں
اس وج سے مبال ہوی کے در مبائ الکمش نوک جھونک ہوتی تھی ہے جنا نچ
غالب ہوی کو '' حضرت موسلی کی بہن' کہنے نضے اور اگر زبادہ گرانے
توبیاں کے کہ جوائے تھے کہ میرا تو ناک میں دُم کردیا ہے اِمگریہ عبرا محف رندی و زبائے
اختلاف تک محدود نہ تھا۔ جو کچے میں نے سنااس سے مجھے اندازہ ہواکہ اختلاف مزاج
کو بھی گھری حقیقش ہی خاصاد طی تھا جو کچے میں این ہوجا کی اردا کی
بوتی تھی امراؤ سیکم خفا جو تی مقیس مگر خامیش ہوجا تیں ان سے مہتی تھیں'' میٹی تو بی ہے اللہ اللہ کے باقوں کا فیال ذکر باکر یہ بھی تو تو بی ہے اللہ سے
کو تھی امراؤ سیکم خفا جو تی مقیس مگر خامیش ہوجا تیں ان سے کہتی تھیں'' میٹی تو تو بی ہے اللہ سے
کو باقوں کاخیال ذکر باکر شریقا تو دیوار نہوگیا ہے با

اسی قسم کا ایک واقعہ بگا بیگم صاحبہ نے مجھے یوں سنایا کہ رمرزاصاحب ہے بہر ہواخوری کرجا یا کریت تھے ایک روزعصر کے بعد وہ والیس آئے میں اور میری ساس عصر کی ناز بڑھ رہی سختیں ، ونوں بھی اسی تختیت پریخو بر مہو جیٹھے جب ہم نے سلام بھیا تو کہنے گئے : "واہ وا ! توب ! مہر کرجی ا نیاساکرلیا کمہاری بونٹ کا کیٹر ا بے گھرلے جاتی ہے نوجالیس دن میں اسے انباسا کردے کا ا

د بکی اور لطیفہ بگآ بیگم صاحبہ نے مجھے اول سندایا کہ برسات کے دل تھے بھینہ مہت سلے اس منمن میں " یا دگا رفا لب" کی متعلقہ مبارت بھی پڑھنے کے قابل ہے۔

A 4

کمانااکی وقت کھاتے تھے وہرے وقت کباب تلے ہوئے وال مرب سے موت کا بوالم اللہ اللہ بوت کھا ہے ہوئے الا بوالم اورطواسوئن حب کھا اخراب ہو آنو بہانے والول کو گالیاں دیا کرتے تھے کیا نے اللہ کون تھا ؟ دواتھیں ، مزاصاحب بان مہیں کھاتے تھے میں نے اکھیں کہی کھات سنیں بھیا جینے کی وال سرسان میں اکیا کہ بھیا مزور ٹرقی تھی وی دال سرسان میں اکیاں مہت کھاتے تھے جینے کی وال سرسان میں اکیا کہ بہت کھاتے ہے کہ جینے کی وال سائن میں بڑی موئی میرے مارہ کے بعد کی بات ہے کہ جینے کی وال سائن میں بڑی موئی میرے مرور ٹرقی تھی میرے بارہ کے بعد کی بات ہے کہ جینے کی وال سائن میں بڑی موئی میرے

ئە گابگىم ماحبە نے قدرتى غالب كى ئىمام كى ئىداب كا دكرىنىي كىيالىكىن ئىجىب نېيى يەخلىلىنىن ئىمى ئىداب كا قام مقام بېر

AN

سامنے بھی آئی۔ مجھے بند نہیں تھی بمغلانی نے میری ساس سے شکات کی کہ بہو نہیں کھے تیں اس سے بھی آئی۔ مجھے بند نہیں تھی بہوجے کے وال مرزاصاص یہ بات سن رہے تھے، کھنے لگے۔ ددا میاں تو آؤ ، د دا کے جاب ویا: "مہیں بہوجے بیسے نہیں تھے تیرے پاس؟ بہو کی سب ند کی چیز کا لی مہوتی " د دا نے جاب ویا: "مہیں 'بہوجے نہیں کھاتی ہیں " بولے : اوموا فواسے بھی بڑھ گئیں بہو؟ قتب توبد! " بیرمیری ساس سے کھنے لگے۔ " بیری سنو" وہ بولیں: " میں نہیں سنی بُاس پر عبوسے کہا! " بیشی برا نہ انوا ایک بات ساتا ہوں۔ مداکے آگے جیا گیا اور فریاد کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے لوگ مجھ کو طرح طرح سے نگ مرتے ہیں، مجبوزی کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے لوگ مجھ کو طرح طرح سے نگ مرتے ہیں، مجبوزی کی کہ باری تعالیٰ میں جھے کھا جا وُل گا!" میں میں جھے کھا جا وُل گا!" میں میں جھے کھا جا وُل گا!"

میں نے پوچھا' مزراصاصب کی یاد گار کی کوئی جزآب کے ہیں ہے ؟" کہنے لگیں؛ مجھے کیا خبرتھی کہ لوگ ان کی جیزول کواس طرح ڈھونڈیں گے ؟ مبرسے پاس نو کوئی جیزمہیں ہے بال منظم ميال د نوامعظم على خال أسكه بإس ان كا بياله اب نك سه. وه اسسه سين تع تعویال کے کئے نبھے "حب میں نے غالب کے ندیب کے متعلق سوال کیا نو بولیں: ان کے مندسب كأكباط كاناع جہاں سیٹھے اسی ندمہ میں ہو سے میں سنے بہ بھی یوھیا کہ مرزاصاحب تحس زمانے میں اونچاسسنے سکھے جواب دیا میں نے نوائفیں سہراہی دیکھا، جب میرا بباه موا نوبهرست می تعیم عالب کے معالی مرزاموسف کی وفات کے متعلق در بافت کیا تو کہا: 'مرب کی گلی میں مارسے سکتے شکھے مسی تہورخال میں دفن ہوئے میں نے غالب کے متعلق منعی بیجها کس مجدانتهال کیا توجواب دیا: "دیوان خانے میں جہاں محیدخال نے مطبل نبا ياسه والمست وتت محيم محمود خال وسحيم غلام مرتقني اور محم احسن المندخال دغيره سب وبب شعصه و اس سوال ك جواب ميس كرمرزا صاحب في كس مض مين انتقال كيا. بكابيم صاحب ف كها: وه كچه بياتوموئے مبنب من مرى سكتے موايه كه كمانا كھائے آئے . حذی مح بگر كوبہت ماتے و من الله كان المنظم الله الله المراكم من المراكم من من المراك ال مير تتب مران الما تب افيس ممبت سے جون بكٹ كتے تھے ان كى تمادى نواب تتجاع الدي فال سے مولى .

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

مع برجی جیون میک کہاں ہیں؟ بلاؤ،احمد میگ ان کے خادم تھے، انھیں کھیجا، مرزا صاحب کہنے گئے۔ انھیں کھیجا، مرزا صاحب کہنے گئے۔ انھیاں ہیں گی تو کھانا کھاؤں گا، یہ کہ کر اربی گئے۔ کردٹ لے کر لیٹے ہی تھے کہ دوش ہوگئے۔ اس حالت میں ان کادم نکل ا

امراؤ بنگم کے منعلق بھ بیکی صاحبہ نے مجھ سے کہا ، حب میں بیا ہی گئ نورہ امحبور کی بھانک محقیں جا نماز پر مٹھے کر کہا کر تیں "اے المئہ توکب بلائے گا ، ایک روز میں نے دیچھا ، بھی بھی جان آب کو قبر سے ڈر مہنیں لگنا ، کہنے لگیں : " بیٹی تعکا بیل سرا کو دیجھتا ہے !"

یہ سے حاصل ہوئیں

یہ سے حاصل ہوئیں

ونظرتاني والبريل سطوفيل

4.

مالك رام

# مبراعالب

### حالات عادات خصائل

میرزاغاب سے ابن کی زندگی بیں بھیے بار اسلے کا اتفاق ہوا۔ ہارے خادان کے ان سے بہت پالے نے تعلقات تھے۔ بلکہ دور نزد کی سے کچھ عزیز داری بھی تھی میرے والدان کے ہم عراور تہجو کی مقصاور وہ دونوں کیبی پی شنخ منظم کے مکتب میں اکھے ٹید سے رہے تھے لیکن میری ملاقات ان سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو میں آگرہ حیوار کر دی جلے آئے لیکن صفرت کی سبب میں ان کی فدمت میں صافہ رنہ ہو کی۔

اکب زانے کے بد بجب کارو اِرکے سلے میں بہلی با بمبرا دل آ نا ہوا تو ملے وقت والبر حوم نے مجھ سے فرما یا کہ میرزا غالب کی فدمت میں نن و رحاضر معدفا اورا ن سے میراسلام شوق عض کرنا ۔ یہ غدر ، ہ ، ، و سے پانچ جھ بیں پہلے کا ذکر ہے گرمیوں کا زانہ تھا۔ میرزا صاحب ان دنوں لال کنواں میں حضرت مولانا نفیارلدین عوف میساں کا مےصاحب کی حویلی میں رہتے تھے۔ ، مم ۱ و میں ان پہ جا خانہ قالم کرنے کے جرمی میں مقد برم با تھا اوراس کے نیتے میں وہ تین مینے قید خالے میں رہے تھے۔ جب قید سے مقد برم با تھا اوراس کے نیتے میں وہ تین مینے قید خالے میں رہے تھے۔ جب قید سے



Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

https://archive·org/details/@awais\_sultan

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

رہ ہوئے تو میاں کا لے صاحب المفیں اپنے ہاں اوالے گے، میراصاحب نے بہت کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ اور محذوم ہیں ہمیں آزاد منش ادمی ہوں میرے بیا اللہ سے سے آپ کو تکلیف و برات ان جوگ میکن کالے صاحب ایک دنا مانے اور مجبورا میرزاصاحب کو ان کے مکان پر قیام کرنا بڑا یہیں وہ مشہور تطیعہ بیش آیا تھا کہ ایک میرزاصاحب کو ان کے مکان پر قیام کرنا بڑا یہیں وہ مشہور تطیعہ بیش آیا تھا کہ ایک دن ایک صاحب مزاج برسی کے لیے حاضر بہوئے اور مبارک باودی کہ مسکر ہے خداکے فضل سے آپ قیدسے آزاد ہوئے ای پر میرزا ہوئے "کون بھردا آزاد بہوا ہے ، پہلے گورے کی فیدیں تھا اب کالے کی قبدیں ہوں " مبرزا غالب اس مکان یمس ستبر ، ہم او سے کے ماری کے ماری میں ستبر ، ہم اور میا رکے ماری میں ستبر ، ہم اور سے کے ماری میں ایک دیے ہے۔

بہال دتی ہیں کام سے مجھے اتنی فرصت نہ طی کہ جلد ان کی فدست میں عاظر مہالیک یہی فکر تھی کہ بن سلے والیس گیا تو قبلہ والدصاحب نا راض ہوں ہے۔ اس لیے بوں توں کرکے والیں سے ایک دن پہلے مغرب کے قریب ان کے مکان بر گیا اور اطلاع کوائی۔ طلام مجھے اندر لے گیا ، با برصمن میں مونڈ سے بچھے تھے ، ایک تخت بھی قریب میں بڑا تھ میزاصاحب ایک مونڈ سے بر بہلے تھے ، بعض او اِصحاب دوسرے مونڈ حول پرتشہ لیف رکھتے میزاصاحب ایک مونڈ سے بر بہلے تا نہیں تھا، بعد کو معلوم ہواکہ ان میں صاحب خان صفرت میاں کا لے صاحب تھے ، احرام الدولہ مجھے اصن النہ خال تھے ، اور بھی دو تین صاحب خان میں ساحب خان مین سے کسی کو برا الدین احمد خال الدولہ مجھے اور بھی دو تین صاحب بیٹھے تھے میں نے میں سے کسی کیا اور جیکے سے ایک طوف تخت کے سرے پر بیٹھ گیا ،

میرزاصاحب نے سے کلنی کے ہیجے میں فرمایا: آئے، تشریف رکھیے، فرمائے۔
میں سنے ابنیا نام تبایا اور عض کیا کہ میں اکبرآ یا و کا دہنے والا ہوں اور صف سلام
کو حاصر موا مہول و اس بروہ مسکو کر کھیے کو تھے کہ نہ معلوم حافہ بن میں سے کس نے کوئ سوال کردیا اور وہ اس کی طوف متوج ہوگئے میں بھی خاموش مہو گیا۔
سوال کردیا اور وہ اس کی طوف متوج ہوگئے میں بھی خاموش مہو گیا۔

مبرراصاحب کاسن مجاس سے او برتھا، حوڑا میکلا ہاڑ، طواڑھی صفاحیہ، نازک بار مکیب موجیس مغیس تاؤدسے رکھاتھا، بڑی بڑی غلاتی آئے میں سرخ وسفیدرنگ۔ جس میں جیسی مل متی، سربر بلے بلے بیٹھے۔ تعلموں پر کتکتے ہوئے بال۔ سربر امکی بلے کی ملکی سی ٹوبی بحب پر اکسی سے کشید کے کا کام تھا۔ بدن پر تنزی کا انگر کھا۔ اور یہ ایک برکا سفید پا جامہ۔ پا وُل میں کھیں جوتی۔ بات بہت تھے۔ نواب شنیقتہ جالیں سے اوپر تھے۔ ان کے جبرے سے متانت اور نجیدگ پیکی تھی بات بہت ٹھم کھ کرکر کرتے تھے۔ اوپر تھے۔ ان کے جبرے سے متانت اور نجیدگ پیکی تھی بات بہت ٹھم کھ کرکر کرتے تھے۔ نواب ضیاء الدین خال ان ونول جوان تھے، تیں کے لگ بھگ ہوں گے۔ بارعب کت بی فواب ضیاء الدین خال ان ونول برگ جبرے میں بھیم احن الٹر خال اور مولا نا نصیار لدین دونوں بزگ جبرے کھے۔ جبرے کو نورانی نمالوں کے مالک تھے۔ حالاں کے حافری میں سب وجیبہ اور دونا رئوگ موجود تھے۔ بھر بھی اس سارے مجع میں میزام احب کی شخصیت خاص فور پر نمایاں تھی۔

يسيري حيوار ويا تحاراس يرجيها خان صاحب تعنى خواج غلام حين خال كميدان إميرزاه مسك

نانا جان ، سبت خفا موست والده بھی مبت نا افن مولمیں ماموں نے بھی سمعا یا لیکن سبے کار۔

محملاكه فايده عرض بهرمين خاكب بنيس

اسی طرح تھوڑی دیر باتیں کرنے رہے کچھ مجھ سے کچھ اسپے آپ سے جب میں نے اجازت جا ہی توفر مایا۔ بھائی کو سب لام شوق کے بعد کہنا کہ دل ان کے وسیھنے کو مبہت جا تہا ہے اور آ مہنتو سننانا۔

> مالذت دیار زسین م گرفتم منتاق تو ، دبدن زشنیدن نشنا سد

اصلال ویکھیوا ب کے جودتی ہے نا ہو ترمیرے ہی باس تھہرا اس میں کلف کی کوئی بات ہیں اسے بھی انیا ہی گھرسمجھو۔

(Y)

روسری بارس نودس مبینے بن ۔ ۱۳ ۵ ۵ گرسوں میں و گی آیا ا در جزائت کرکے میزناصاحب
کے مکان بر جلاگیا۔ مبی سے اپنے آئے کی اطلاع ابھیں پہلے سے دسے رکھی تھی وہ ان دنوں تی بار میں حکیم محمد ناں کی حوبی میں کرا ہے بہد سے تھے ، یہ مکان بہت ہوا دار ا درمشرق سے کھلا تھا ، اس سیے محمد ناں کی حوبی میں کرا ہے بہد سے تھے ، یہ مکان بہت ہوا دار ا درمشرق سے کھلا تھا ، اس سیے دریا کی طرف سے خوب مہوا آئی تھی محل سرا ا در دیان خانہ بھی الگ الگ تھے لیکن ال ایک الگ تھے لیکن ال ایک الگ تھے لیکن ال ایک تھے لیکن ال ایک تھے لیکن ال بی

میں بہنچا تومیرزاصاحب بڑی گرم جوتی سے ملے اور فرمایا کہ میں بہت نوش بہوا کہ تم نے اسے انہا گھر بھھا۔ تمعار سے والدمیرے بھائی میں اور تم میرے بھتیجے اور بیٹے مو بھر فرمایا و بھوکوئی سترما و لہ منطق کی بات بہیں کسی شنے کی صرورت ہو تو سبے جمجھک مانگ لینا اگر کھانے میں کوئی خاص جیز منطق کی بات بہیں کسی ستے کی صرورت ہو تو سبے جمجھک مانگ لینا اگر کھانے میں کوئی خاص جیز

پوانے کی خاہش ہو تو دواسے کہ دو، کی جائے گا۔ اب آو تھیں تمادی جی کے باس لے طیون،

ہر کے بعد وہ مجھے اندر بیج ماجہ کے باس سے گئے۔ وہ اس و منت زین العابرین خسال عارف مرحوم کے دونوں ماجزادوں، باذعی خال اور سین علی خال کو کھا ٹا کھلار ہی تھیں۔ باقرعل خال اس وقت بایخ چیرس کا تھا اور سین علی خال اوھائی تین کا۔ با وعلی خال متعقل طور برر تہا تو ابنی داوی امال کے باس قا بیکن اس وقت یونہی کھیلتے کھیلتے ادھ آبطا تھا، صیب علی خال البت میرزاما صب نے میرا تعالیف کرا با اور کھا کہ بر میرے عزیز ہیں میرزاما صب نے میرا تعالیف کرا با اور کھا کہ بر میرے عزیز ہیں اور رشتے میں بھتیے ہوتے میں، کسی کام سے بھال آئے ہیں. نمارے باس تھی می کے ساتھ رہا تھا۔ میرزاما صب نے میرا تعالیف کرا با اور کھا کہ بر میرس کے فوا ور رسایا اور رکھا کہ اور فرسایا اور رکھنا ، الفین کسی متم کی تکلیف نہ ہو میں آواب بجالایا۔ سبتم صاحب نے وحادی اور فرسایا میرا بھی کھن کو کہ دو با تھے اندر کہ لوا بھی وہ میں اور سے کہ دو با تھے اندر کہ لوا بھی وہ میں دیا ہو ہے۔ تو تم ما نور ا

ہیں ہوب سے ہورہ یہ رورہ یہ رورہ یہ ہورہ کا نہ کے سبب میری آنکھیں ہوجہل ہورہ کھیں استہا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہورہ کھیں ہورہ کھیں ہورہ کھیں استہا بھی ہیں ہیں تھی ، مبرزا صاحب نے کالے خال رعوف کلو ، دارو نے سے کہا کہ و بھوآپ کا ملیگ ہم اشتہا بھی ہیں تھی میں تھی ایس کھ دو آلے جس کے دالان میں لگا دو اور پانی کا لوٹا ایس رکھ دو آلے جس کا اندہ تو تعالی ستر مریٹریت نہ رہے میں تھی اندہ تو تعالی ستر مریٹریت نہ سوگیا۔

کا با بسر بہت میں اورا بعی ایمی والان فا اس کے بیلے جاگ بھے ہیں اورا بعی ایمی والان فا اس کی میں اورا بعی ایمی والان فا سے میں آکر بیٹھے ہیں میں بھی با تد منہ وھوآ داب وض کر کے ان سے بابی جاہٹھا، والان فا نے ہیں سفی جاند کی کا فرش مور با تھا، صدر میں قالین اور دو تین کا و تیکے گئے رکھے تھے ۔ ایک طرف قریبے سے مگن میں بیجوان رکھا تھا، قالین کے کن رے ، جاندی کا باندان بڑا تھا، کمرے میں تین جا میتیل کے اکالدان وا ان تھے اوراکی کونے میں بڑی سی جبی وھری تھی تھوری ویرمی وفالار میلازمہ اندر سے سرونی و مکا جوا ایک لائا اور وو فالی کلای لائی اورانیس قالین کے باس رکھ کے میل تری میرزاصاحب نے بھے سے بوجھا کیوں مجائی حقہ کردگے میں نے شکریہ اواکیا اور اوجی جلی جلی گئی میرزاصاحب نے بھے سے وجھا کیوں مجائی حقہ کردگے میں نے شکریہ اواکیا اور اوجی خلی کئی میرزاصاحب نے بھی بوجھا کیوں مجائی حقہ کردگے میں نے شکریہ اواکی اور اوجی سے کے کہ ایک زمانے سے میمی کئی کیا ہوا میں کو کی حرام میرز شیں بات یہ کے کہ ایک زمانے سے میمی

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

مرن کی نری سے حیم صاحب نے کہ کھا ہے کہ دات کو بندہ ایک بادام پانی میں بھگودو بسیح حیات اور اس خیر مرم کی کا شرب طاکر بی جاؤ جیانچ گری حیات اور اس خیرہ ماری کا س بھر مرم کی کا شرب طاکر بی جاؤ بھانچ گری مرکز جائیا ، وزا نوسی منہا منہ ، یہ نمٹ ان میں اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے وان کا طبیعت میں از کی اور فرحت محوس کرتا ہوں ، اس تبریب کے بیام مرکز خاص طور سے بہا نیر سے منگوا تا ہوں کہ اس کی مصری صاف اور سبت ختاب اور شھاس میں خوب ہوتی ہے بیاں جوم منری بازار میں منی موری ساف اور سبت ختاب اور شھاس میں خوب ہوتی ہے بیاں جوم منری بازار میں منی موتی ہے اس میں نوب ہوتی ہے بیاں جوم منری بازار میں منی موتی ہوتی ہے بیاں جوم میری بازار

جب اندر اطب لاع ... ، ہوئی تو و قا گور ایوں کی تھالی بیم آئی اور کہا کہ بیم صاحب
سب کو آواب اور بال مکند کو وعا کہتی ہیں اور یہ کہا ہے کہ برزاصاصب اب کے جاتے ہیں۔
آپ بنھیے اور حقّہ بجے اور بان کھائی ہم سب بنٹھے گپ کر رہے تھے کروس بجے کے لگئی میزاصاصب تعلیم سے لوٹ مسب نے کھڑے کا گائی میزاصاصب تعلیم سے لوٹ مسب نے کھڑے مولی اور صدر میں مولوی مظم علی منا کہ برزاصاصب تعلیم سے اور بیک ایک ایک ایک سے گھر بار کاحال پو جھنے مولی صاحب سے پوچیا کہ مین منا کہاں ہیں اور کیسے ہیں ۔ بٹرت نیوجی رام سے دریا ت کیا کہ کہو تھا رے محلمی اب موسمی کا یہ کیاں ہیں اور کیسے ہیں ۔ بٹرت نیوجی رام سے دریا ت کیا کہ کہو تھا رے محلمی اب موسمی کا یہ چیا کہ شہریں ہیں یا اپنے میکے بہرام پور گئے ہوئے ہیں .

ابتیں ہو رہی تحقیں کہ اندر سے نباز علی نے آکراطلاع دی کہ کھا یا تیار ہے ، محم ہوتو بکلوا با جا سے ، اس بر دوستول نے اجازت جا ہی ادرمرزا صاحب اور میں ، دونوں بحق کے ساتھ اندر کئے۔
ساتھ اندر کئے۔

اندرائی والان بین فرش پر دسترخوان بجیا تھا ، کھانے بین بحینا ہوا گوشت محت تمید بھرے کریلے تھے ، بریانی بلاؤ تھا اور ایک ترکاری تھی ، روسے کا طوہ کھا وقین تم کا سرکے اور تیل کا اچار تھا کین ایک بات عمیب وکھی کہ نیے اور گوشت اور ترکاری مب میں جینے کی وال پڑی ہے ۔ وَ لمے میں کم اور گوشت اور ترکاری میں زادہ ، میرزا صاحب ترکاری کو نو باتھ کھی بنین کا یا ، دواکی والے کرلے کے ساتھ کھا کے نعز ہے سے حیاول بھی جیجے ، البتہ گوسنت رعزت سے کھایا ورکا فی مقدار میں کھایا ،

حب کھا اکھا تھے۔ ووا بان کا لوٹما اور مبین کی کٹوری کے آئی آب نے مبین سے ہاتھ دھو بے کہ ہاتھوں کی عکیا مہت جوٹ جائے اہر دلوان فانے میں آئے اور مین گئے دوراز موسکنے۔ فرایا نہیں نہیں آئی الکین سیننے کی عادت ہے حب تک دواکی گفتے آزام خرلول نہ کھا ناہی مہم موتا ہے نہ کوئی کام می کرنے کو ہی جا ہی جا گئے کہو کہیں اپنا ہے ہیں فرش پر مبیما تھا ہو جینے گئے کہو کہیں سے کو گئے کہو کہیں سے کو گئے کہ کہو کہیں سے کو گئے ہے میں فرش پر مبیما تھا ہو جینے گئے کہو کہیں سے کو گئے ہے اوران کی فافر سے کو گئے ہے اوران کی فافر سے کو گئے ہو کہیں ہیں دوست آگئے اوران کی فافر

سے رک گیا، فرمایا وا ہ اس کی کیا ضرورت تھی، وہ جنیفتے تم اسپنے کام پر طیے جاتے، میں ایک زمانے سے بالعموم ہرروز صح کے وقت تعلیے کو جاتا ہول، بالخصوص حب سے حفر نظل کا نے خاندان تمرکی تاریخ ملکھنے پر مقرر کیا ہے یہ بلاناغہ کا دستور ہے، میری غیر حاض میں بھی وؤالک دورت ہوشتہ میہال موجود ہوتے ہیں، حقہ بیا، بان کھایا، کمجی کوئی خاص ملنے دلے جول تو نتھاری جی جاہیں تو اکھیں کچھ کھا نے کو بھی بھیج دیتی ہیں حب لوٹ کے ساتا مہول تو ان سے دوگھوی کی مجبس رہتی ہے۔

به وه زما نه بيغ حب حضرت حبّت مكانى بهإ در شاه ظفر بهت بهإر بعوسكے تنجے اوران کی جان یک کے لالے ٹرکٹے تھے۔ اگرمہ اب ہماری کی وہ خطرناک صورت توہنیں رہی ۔ تقی ا در پہلے سے کچھ افافنت تھی نیکن انجمی ان کی حالت تشوشیں سے خالی نہیں تھی اس لیے میں نے پوچھا کہ حضرت باد تنا ہ سلامت کی صمت اب کیسی سبے۔ کہنے لگے: طبیب علاج معالجہ کررہے ہیں اور حالت آگے سے ہوئے نبائی جاتی ہے ۔ نبکن خطرہ بوری طرح رفع نہیں میوا۔ الترسي مبترط أساب كركيا بونے والام والام فيرت مين ان كادم غيرت م ان كاي بين سي سي الله الله الله الله الله الله توخواب گاهی میں حاضری مونیّ. ولی عهدسیادر میرزافخرو بھی وہاں بنتھے نتھے۔ میزانسیلمان ۔ شکوہ کے پوتے میزا لورالدین الکھئوسے آئے ہوئے ہیں اوہ بھی تھے. یہ دشتے میں اعلیٰ حسز کے بھیجے ہوتے ہیں اوراسینے والدمبرزا کام مجنل اور دا داکی طرح شیعانِ اہل میت ہیں سے بیں جیم اللّہ خال بھی موجود تھے. ووا کی مصاحب بھی دست لسّہتہ کھڑے تھے میں سنے اطلاع کرائی، تو اندر جاسنے کی اجازت ملی میں نے مجراءض کیا اور ایک طرف مہٹ کر كوا بوكيا كمزورى كالمجه نه يوجيو سيجاني نبين جات، سيك بني كون سے سام ونرايان تھے بھے عمر کا تفاضاً کیول سمجو کہ اس اسکے شعبان میں اسی بریں سے موجابیس کے۔ دہی سبی کسر اس با ری سنے پوری کردی سو کھ کر کاٹا ہوگئے ہیں سہت رک رک کر دوالک باتی تس ارشاد فرما یا. آج ایک عجیب بات ہوئی فجرگ نما زے کے بدر بوہنی ذرا میری آمنکو تھیکے۔ گئی نو میں سنے ویکھا کہ مبی حضرت عباس علم وارکی درگاہ پیلم جڑھار ہمول ، اس برمیرزا نورالدین نے عرض کیا کہ مہال بیاہ میردیا ہے صادقہ اور اشا رہ عنبی ہے ،اس خواب کوظامر

به براکرنا چاہیے۔ فرما با بہت اجھائندانے سمیں صحت دی، نوم معنرت کی درگاہ پرسوئے کا علم جڑھا بیس کے ۔ سب عاضری سے نوشی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ شافی مطلق طرصمت کا علم جڑھا بیس کے ۔ سب عاضری سے نوشی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ شافی مطلق طرحمت کا کال کرسے اور حضور والا اپنی مزت ہوری کریں ۔

بعرفرمایا: امک بات مبری یاد رکھو، خدا ان برفضل کرے گا اوراب برا مجے موجا میں گے مباريدا يان ہے كہ بوقعض بھى اہل بريت سے محبت كرسے كا، فدا اس سے محبت كرے كا. وه دو دُها في بج النفط. المحد منه دهويا اور قالين برآن بمنهج. بيلے تعوري ديرحقه بيلے رہے ۔ میر دوستوں کے خطوں سکے جواب سکھے تیکن گرمی اس بلاکی تھی کہ اس دوران میں اکلو نے نبین جار بار بانی بیا ہوگا، تھنٹدسے بانی کی مہیجس پر صافی لیٹی ہوئی تھی باس کھی ہوئی تحتى اسے اٹھاتے اور مقول سا آبورے میں زندیل کریی سیتے . یا نے بیے کے قریب داروغدی كو بلایا اور حكم دیاكه . . . د منجیومیال کلو، اب گرمی سبت ہوگئ ہے . دوبہر كو میاں مبینات کل ہے، کل سے ہاری اندرکی کو تھری تیار کرا دوا ورخل کی ٹٹی کا بھی اتنظام کردو ذراخیال رکھنا. خس تازهٔ اور حقیوتی تحیوتی مرحس میں یانی دیریک ممبرسکے، اور خوشبونجی بود اور اب بن کا ذخیرہ رکھنا چاہیے. میرزاصاحب اپنے حکم احکام ختم بھی مہیں کہ یا کے تھے کہ کلبان کہار نے اکراطلاع دی کہ ابھی ابھی باسرصدرالصدورجی بالکی سے انتیب بیں یہ سنتے ہی میزاصا حصب سے کھرے ہوسکئے اور صدر وروازے تک جاکر منتی صدرالدین خال آزروہ کی پذیرانی كى. باسمحن ميں موندسے سيجھے تھے. سيلے عتی صاحب كو ايك مونڈسھے پرسمبایا. تمپرخودمجھے میں بھی ایک تخت پر بیٹید گیا۔ تھوری دیر میں سکے بدد پڑے نے شیفت مہائی، نیر رضاں داغ اور طبير بھي آسكنے. واغ اور طبير جو بحرعم من سب سے جو شے تنعے اس بے مؤد بازھے باس تخت بها كمد منهد كئ سب قادرا لكلام توسقے بى المجى خاص مملى مثاعرہ كرم موكى حضرت مفتی صاحب نے میرزا صاحب سے فرائش کی کہ کوئی تازہ کلام ہوا موتوسنا ہے ، میرزا صهب نے سیلے تر مذرکیالیکن حبب مفتی صاحب کے ساتھ مہبائی بھی اسرار کرنے مگے توفرایا شعرکون کام ول درما ناع کا ہے۔ دنیا داری کے جمیلوں ہی سیے فرصت مہیں ملی تنکیے کی حامری ادر ووست حبا کی زمیت سے فردست سلے تو انسان کمی فکر می کرسے ، اس براج کل اسان سے آگ میں دہی ہے

44

ہے۔ گری کے مارسے چواس ٹھکانے مہنیں ایک غزل تمورسے ون ہوسے کہی تقی اس کے حنی سنفسر عرض کرتا ہول :

تاج برجاک ازگرسیال می دود روزم اندرا برئیها ب می دود چول دوداد دست آسال می دود خود کورخن و ایمی ب بی دود خود کفرو ایمی ب می دود می دود

طاک ازجیم به داما ک می رود جور مربیم درخشان سب ، کیاب گر درخشان سب دل که کار گر درختان سب دل ، که کار جرسخن کفرے دایانے کی ست م برد وا ماند کیست می برد وا ماند کیس جا می رود اول ما و است وازشرم تو ماه اول ما و است وازشرم تو ماه

كبيت تا گويد، مدان بوانشي

م مخیر برغالبً زور با ل می رود

عجم موتن خال کے انتقال کو مشکل سے سال بھر ہوا تھے۔ معدم منیں کیے ان کا ذکر علی بڑا اس پر میرزاصاحب فرائے ۔ مصاحب بڑی آن بان کا آد می تقا الیاز کئی مزاج اور زندہ دل اور خود دارشخص بھی کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اپنی دصنع کا جہا کہنے والا تھا ، بلاغزل میں ایک نئی روش کا مخترع تھا ، جب کک اس کا شعر ایک خاص لب ولہجہ سے نہ بڑھا جا کے۔ اس کا پورالطف مہیں اٹھایا جاسک مجھے تو اس کا پیشند مہیں مورث کا مخترع تھا ، جب کک اس کا بیشند مہیں مورث ا

تم مرے مایں ہوتے ہو گویا حب کوئی دو سرا تہیں کہوتا

نفس مضمون ، لطف زبان ، اسلوب باین ، غرص اس کی کس کس بات کی نغریف کی جائے۔
حیب کے کسی تحف سنے عشق ہازی کی نہ بوا ورکسی کے فراق کا مزہ حکمہا نہ ہو۔ اسے فیمون
سوجہ ہی نہیں سکتا ، زبان کا کیا کہنا ۔ اور گویا ، میں جو بہاو ہے وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ۔
سب برطرہ یہ کہ سہل ممتنع بر اور ائے شاعری ، کچھ اور چیز ہند اور محف خدا کی دین ۔ رہنچہ میں اس بیطرہ یہ کے شعر بہت کم ہیں ۔ میں نے تومرہ م سے ایک بارکہا تھا کہ بھائی میرا سارا دبان ہے کے شعر بہت کم ہیں ۔ میں سے تومرہ م سے ایک بارکہا تھا کہ بھائی میرا سارا دبان ہے کے

Whatsapp: +923139319528-

اوربینتع مجھےوے وے ہے۔

تعوری دیرجید رسینے بعد بھر کہنے نگے تصاحب موت کے میں مرجا نے سے ذندگی کا لطف اور اس کے مرجا نے سے ذندگی کا لطف اور اس کی اس میں حب اگرے سے بھال آیا ہوں نویس بندرہ سول برس کی عربی تھی، نساید وہ دوا ایک سال حجہ سے حجوانا ہو یکی ذہن کا شرشا سے بہت بیز تھا۔ اس نے ابندا میں حینہ غزیس نفیہ کو دکھائی تھیں ۔ لیکن دونوں کی طبیقیوں میں زمین و سے بہت بیز تھا۔ اس نے ابندا میں حینہ غزیس نفیہ کو دکھائی تھیں ۔ لیکن دونوں کی طبیقیوں میں نمین اس سے بہت اس کا فرق تھا ۔ تعیر کی قادرا لکلامی میں نشک بنہیں مگران کے استعار سے اور تنہیں ایسی بی میں جہیں جیسے بیان کر حصلکے ہیں میں گودے کا نام بنیں ۔ اس کے برخلاف مومن نے طبیعیت مینی آذیں بیائی تھی ۔ تعبلا کیسے بنجتی، بس عبدہی یہ گھرا کہ ان کے جال سے کل بھا کے اور بھرکی کو اپنیا کلام بنہیں دکھایا اور میرا خیال ہے کہ یا ایجھائی مہوا ۔ ہم دونوں کی خوب گاڑھی حینی میں ۔ اس کے تعبل بیارے درمیا ان نہیں آیا پھورت تھی ۔ اس جا بسی بیسی بیا ہیں ہیں میں کوئی رنج یا طال سیارے درمیا ان نہیں آیا پھورت اس کے درمیا ان نہیں آیا پھورت اس کے درمیا ان نہیں آیا پھورت اس کے میں بی میں کہی تھی ۔ اس کے میں نے بی ایک تا ہو دشن بھی میتر نہیں آئی کی دوست کہاں سے باغدا آیا ہے میں نے اس کے میں نے

بازل میں اور ستعرخوانی میں کسی کو وقت کا خیال مذا یا اخر مفتی از رق و جو مصح اور کہا کہ ممان فرائے گا آپ کی پرلطف باتول اور کلام میں وقت کا اندازہ ندرہا اب امازت و یجے بہ گلے ممد کے وان غریب خانے پر متناع و ہے ۔ حند دوست جمع مور ہے ہیں آپ مجی ضرور تدم رنج فرائے گا. نواب میں مصطفے خال اور نواب منیا الدین خال آنے کا وحدہ کر کھے ہیں طری گریا با منی آید والما نمی آید طے موئی ہے لیکن اس کی فید منہیں آپ جو جا ہیں بڑھیں۔ میں طری گریا با منی آید والما منی آید کے والم اور خاص موئے کے کوشن کروں کا فید منہیں آپ جو جا ہیں بڑھیں۔ میرزاصا میں خواب دیا میں صرور حاص مونے کی کوشن کروں کا فیرنش کروں کا فیرنش کروں کا فیرنش کو لے ق

ا ۱۰ میں وعدہ کرتا مول کر جمبہ کو انتخبس ساتھ لیتیا آول گا۔

مقوری ویر میں سب صاحب ایک ایک کرکے دضت موسے جب میدان صاف ہوگیا اور تلوی آن کر بوجیا کہ آپ ای ججہ کھا نا کھا میں گے یا ندر حل کو بولے امیرے سے آو بہیں کے آؤ ، یہ جا میں تو بے نشک اندر حلے جا میں میں سے کہا ، نہیں میں بھی بہیں کھا لول گا جا بی میں سے کہا ، نہیں میں بھی بہیں کھا لول گا جا بی میں مردانے میں سے آپ میزراصاحب نے صرف نمین حیا سے کی اور آباز دونوں ہمار کھا نا وہیں مردانے میں سے آپ میزراصاحب نے صرف نمین حیا سے ناز بی کہاب کھٹی میٹی کے ساتھ نوش جان فرطنے اوراس کے بدر شی کے آبخورے سے ستراب بینے لگے معلوم ہواکہ گرمیوں کا معمول ہے کہ سرتام کو شراب بوتل سے آب خورے میں ڈال تی بینے یکے معلوم ہواکہ گرمیوں کا معمول ہے کہ سرتام کو شراب بوتل سے آب خورے میں ڈال تی کی فائن میں ترکر ہے ، آگر برین موجود ہوئی تو آبخورہ اس میں رکھ دیا۔ تاک شراب طفتہ ی رہے ، درنہ لال تند کی صابی میں ترکر ہے ، آبخورے برلیپ دی جائے گی اور آبخورہ ادھ ہوا ہیں لیکھ جوئے تھیا کی دی جائے گی اور آبخورہ ادھ ہوا ہیں لیکھ جوئے تھیا کہا دی میں ترکر ہے ، آبکہ ہوا گئے سے صافی خشک ہو تو اس سے آبخورہ ادھ ہوا ہی ایک ہوا گئے سے صافی خشک ہو تو اس سے آبخورہ ادھ ہوا ہیں ایک ہوا گئے سے صافی خشک ہو تو اس سے آبخورہ ٹھنڈ کی ہوا گئے سے صافی خشک ہو تو اس سے آبخورہ ٹھنڈ کا ہوجائے کی اور قراب سے آبخورہ ٹھنڈ کا ہوجائے کی ایک ہوا گئے سے صافی خشک ہو تو اس سے آبخورہ ٹھنڈ کا ہوجائے کی دیا جائے کا دیا کی دیا جائے کی دیا جو کی جو کی دیا جو کی دیا جو کی دیا جائے کی دی

نتراب کے ساتھ تھی میں تلے ہوئے تکین بادام ،گزک کے طور پر کھاتے رہے دیں بارہ بادام کی کے جوں گے۔ نتراب میں برابر کاعر بی کوالئے گئے، فرانے گئے اس سے نتراب کی حدت کم ہواتی ہے ایک زیا نہ تھاکہ کوئی وقت مقر رہمیں تھا۔ ووہیر کے کھانے سے پہلے یا نتام کے فریب جب جا کہ وہیں گاس پی لیے۔ بارش کا دن ہوا توا ور زیادہ بھرات کی معولی نتراب سے عملادہ کڑواکر باا ور نیم جڑھا، مزاج سیلے بی سے سوداوی تھا ان سے اعتذالیول نے اسلوماگ کاسپہلا بور نیم جڑھا، مزاج سیلے بی سے سوداوی تھا ان سے اعتذالیول نے اسلوماگ کاسپہلا بود بیم دیا تھا ہوں کی سیاس کے بینے سے سند جلنے لگتا بود بود دیا ہوں میں کا شاہ وی سند جلنے لگتا ہوں اس میں کا شاہ وی میں اس کے بینے سے سند جلنے لگتا اس کے بینے سے سند جلنے لگتا اور مقدار تو تم ویکھ ہی رہے ہو کہ بارے نام رہ گئی ہے میں نے ایک منظمے میں بھی اس کی طر ف اشارہ کہا ہوں۔ اشارہ کہا ہوں۔

آسوده باد خاطرِ غالب که خوسه اوست سمنحتن به بادئه صب فی مکلا ب را 1.4

میں نے جوات کرسے کہا کہ استے بینے سے چیورونیا انجھا ہے، اسبے گناہ سے لذت سے عاصل ؟ بولے میاں کے ہوں میاں ذوق نے کیا ہے۔

مھیتی نہیں ہے منہسے یہ کا فرنگی ہوئی

۳۵۰-۳۵ بری کی عادست اب تھیٹے توکیز کمر، بہرصال مترصار بہول، اسے حزام ا درا بنے کو عدامی کو عدامی کو عدامی کو عدامی کو عدامی کی مدستھے ہیں کمجستا ہوں لیکن اس کی دخمت سے کیا تبدید سبے کرحضرت احدمصطفے ا درا مام علی مرتضی کے صدستھے ہیں نخبش و سے۔

اس کے بردموصوع ببل گیا ، دیرتک چکتے رہے۔ ادرآدھی دات کے قرمیب سونے کے ہے بنگ پر گئے۔

اگلےون دوہبر کا کھا نا کھا۔ کے میرزاصاصب اندر کی کونٹری میں جلے گئے۔ مجد نے بایابیاں کری میں اکیے بنتے کیا کرد گئے۔ جاہد تو تم بھی اندراجاؤ ، جانچہ ہم دونوں کے لیے کلونے جارائیاں مجمودی اور ہم ان بر دراز ہوگئے ۔ ذرش پر بان کا فوب جرد کاؤکر دیا گیا تھا۔ کو ٹھری کی شرق سمت میں میں ایک بڑی سی کھرکے ۔ ذرش پر بان کا فوب جرد کاؤکر دیا گیا تھا۔ کو ٹھری کے شرق سمت کو باکہ ہرا دھ بون کھنٹے بعداس پر بانی ڈالیا رہے ۔ میرزاصاصب نے بدن کے سارے کہرے اور جا کہ ہرا دھ بون کھنٹے بعداس پر بانی ڈالیا رہے ۔ میرزاصاصب نے بدن کے سارے کہرے ان کی مراحی انار دیے ۔ مرف ایک باجامہ رہ گیا ۔ بینگ برامیٹ کئے اور حقہ بینے رہے ۔ کمرے میں بانی کی مراحی اور بین کی مواجی اور بوت ہوا اور سائے بینے ہوئے وکو ٹھرکا سے بھی بین میں بانی موجی کے دور بوت ہوا اور سائے بینے ہوئے وکو ٹھرکا سے بھی ۔

آج فرا یا دیکیومیاں ، دل کی خصوصیات میں سے اکیہ سے ماکا تمام کا بازار بھی ہے۔ جو آج نخبی ماشا دکھ الائی ، خیانچ کو کومکم ہواکہ بائلی کا انتظام کر دیا جائے۔ کلیان ہما سے جو آج نخبی ماشا دکھ الائی ، خیانی مولی مامب تشریف لائی توامیں مجایا جائے مزخ ساتھ جائے گا۔ اگر ہماری غیر ماشری میں کوئی صامب تشریف لائی توامیں مجایا جائے مزخ کے دیدمکان پر بہنچ جائیں گے۔

میزاماحب نے جامع سجد کی شیمیں سے باکل واپس کردی اور م پیدل میرکرسف سکے۔

٣٠١

اکے بنگامہ تھا کہ کان پڑی آ وارسنائی ندی تھی کہیں بازی گراپنے کرت وکھار ہاہت اردیمہاں بھی الدلاگ اس کے گردیل با ندھے کوئے بیں بہیں بھا ان بھی کا تاشہ ہور ہاہے ادریمہاں بھی کھٹٹ سکے ہوئ بیں۔دوسری طرف نوا فجہ والے طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں بڑھیوں پرمہ طرح کی دولیاں بول رہے ہیں بڑھیوں پرمہ طرح کی دکان سے دریم کا بیں بھے جی بڑرا صاحب ایک بجدرک سکے اور کھیاں سے کہا جاؤکلن کی دکان سے رات کے لیے جارا نے کے ریخ کے کہا ہے آ ور ووے میں کباب رکھوالا یا۔ میں نے وریم مان کے ریخ کے کہا ہے آ وریم کی ایک بھی بھی کے اور معمان خریدی واپسی میں جاندنی ہوک کے دانشے سے ٹہلتے ہوئے آئے۔ساوت خاں کی مہر مرگ کے بیجوں بیج تھی دورویہ درخوں کی قطار ا در دکا توں کی روشنی کا بانی میں میں بھی برطف نظارہ مقاد وال بھر کی گری سے جانیہ جی گرائی ہوئی تھی اتنی بی اس وقت نام کی سہانی نظارہ مقاد وال بھی خوش گہیاں کرر ہے تھے میں بھی اگر نظام میں مخطوط ہوئی سیکڑوں آ دمی نئر کے کنارے جھٹے خوش گہیاں کرر ہے تھے میں بھی اگر نظام میں خطوط ہوئی سیکڑوں آ دمی نئر کے کنارے جھٹے خوش گہیاں کرد ہے تھے میں بھی اگر نظام میان خوان کی سیکڑوں آ دمی نئر کے کنارے بھٹے خوش گہیاں کرد ہے تھے میں بھی اگر نہ کہی اگر نہی تا تھی واپس آ گیا۔

حبہ کے دن شام کے کھانے کے بعد نواب منیا، الدین خال کر ذیب ہی قائم جان کی گل میں رہتے تھے اپنے ہا تھی پر سوار ہوکرآ گے اور کہا کہ جلیے صفورا صدرالصدور کے مناعوہ میں خیائیے ہم دونوں بھی سوار ہو گئے، راہ میں سے نواب شیفتہ کو کوم حیلان سے ساتھ لیا اور بھا کہ الدے کھندے ہم سبہ مفتی صاحب کے سکن محل حیلی قریس بہنچہ دیکھا کہ وہاں اچھا خاصا جمع ہو کیا ہے۔ تلعہ سے تبغول میں شہزاوے ہمی آئے ہوئے تھے جن میں سے میرزا خفر سلطان ، برزا نجا ورث ہو ناگی، مرزا علی بخت عالی کے نام خاص طور پر خاکی، مرزا محمد تولیق واقف ، برزا نورالدین سنت ہی اور میرزا عالی بخت عالی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، ایک عجیب بات و کھی کہ سب نتہزادوں کا ایک ساحلیہ اور ایک سی وضع اور سرکے قابل ذکر ہیں ، ایک عجیب بات و کھی کہ سب نتہزادوں کا ایک ساحلیہ اور ایک سی وضع اور سرک کے باتھ ہی میں شرحی ، ان میں سے منیتر " حافظ جیو" عبدالر من احسان مرحیم اور شیخی ارائیم زوق کے فرداست تاد ذوق بھی موجود شھے ، واغ اور طبہ اور محسین آزاد تھے صبب ان اسینے شاگردوں کے ساتھ آئے تھے میں زاغالب کے شاگردوں میں سے قربان علی بگافی ا

1.0

سالکَ جوابرسنگه جانبر غلام من خال تحو. پوسف علی خال عربینه اورمعین ووم ساه ی استان استان استان استان استان به من استان به من شرکت می شرکت مجلس سخفید ا مکیب ولایت آمده شاعرسجاً بی شرکت مجلس سخفید

مناعوہ دس سائل ان میں سے بعن کا کلام وائتی بہت نجتہ اور دل نتیں تھا اساقہ ہے ہی اپنا کلام سنایا ان میں سے بعن کا کلام وائتی بہت نجتہ اور دل نتیں تھا اساقہ ہے ہی بن سے کام نہ لیا اور ان کا دل بڑھانے کو خوب داودی . خصوصًا دائن اور سالک اور لمہی کی غربوں کی بہت تعربی ہوئی آفریس اساقہ مکی باری آئی ، اب نوجان اور نوآ بور لمبقہ نورتی سے بھلے آزردہ نے کہ میزبان اور صاحب ماز تھے ابن خول من فرتی سے بھلے آزردہ نے کہ میزبان اور صاحب ماز تھے ابن خول سنائی . خاکم اور آزردہ نے ان کا شکریہ اداکیا۔ سنائی . خاکم اکر میرنے کی اور آزردہ نے ان کا شکریہ اداکیا۔ ان کے بدرتیر زختیاں ، شیفت مہتائی وغیرہ نے اپنا کلام سنایا آئی ، ایھوں نے بہلے ایک غیرطری غرال سنائی اس کے تین چارشعروں کے میرناغالب کے سائے آئی ، ایھوں نے بہلے ایک غیرطری غرال سنائی اس کے تین چارشعروں کے کہت توبیت توبیت ہوئی تھی ہوئی تھی۔

ظرفِ نقیه صخبت با د هٔ ماگزک نخواست مم ممکِ نوزرند بد، مم زرمِن ممک نخواست ایک صنم مبحده در ناصیه مشترک نخواست ایک صنم مبحده در ناصیه مشترک نخواست

برج ملک نخواستست برج کس از نلک نخواست ماه زعلم سب خراعسس از جاه سب سن از رندمنرارشیوه را ، طاعت حق گرا س نز بود ب

آخری شعر برآزردہ تڑب اٹھے اس کی خاص مور برداد دی اور سے دو تمین بار بڑھوایا. اس کے بعد برزاصاحب نے طرحی غزل سے سائی جس کے جند شعر میرے حلفظے میں محفوظ رہ گئے ہیں.

بنوعیگفت، نی آیم که می دائم این آید خود اور اخذ و برجاک گرمیام این آید بخوش ایک برمبر درخست می آید بخوش این می آید زنفرس سب که می رنجاد براب جانم این آید چه عنیں ازوع رہ جول با ورزعنوا منم می آید گزشتم. زال که برزخم دل صدیاره ، خول گرید بستس بخسسته و در سایهٔ دیوانسست دعائے فیرت و در سایهٔ اغری بجال کردن

ومن خوارد کر تنها سوے من روسے آور دائیکن فرید بم رہاں وائم، نرنا دائم ، نمی آید و سی خوارد کر تنها سوے من روسے آور دائیک فریم بر فراید دوافن نم ، نمی آید ! و سیرم ، شاعرم ، زندم ، ندیم ، شیوه با دارم با ده غالب گرسحرگامش ، سردا ہے بدین مست ، دائی کر شبتا نم ، نمی آید به بینی مست ، دائی کر شبتا نم ، نمی آید

سب شعروں کی خوب نوب دادملی، بڑھنے فا اندازیہ تھا کہ انفول نے سادی غزل کی ترزم سے بڑھی، بہتی بارمصری اولی کی بارگی بڑھ جاتے بھراسے آمتیہ آبتہ دہراتے اور الک کی ترزم سے بڑھی ، بہتی بارمصری اولی کی بارگی بڑھ جاتے بھراسے آمتیہ آبتہ دہراتے اور الک کی ترقت کے بداسی بہد میں دوسرامصر عسناتے، حب کوئی صاحب داد دیتے یامصری الھاتے تومیز اصاحب کا دہبت کا دہبت کا دہبت کا دہبت کا دہبت کا دہبت اور بہلو کا ساتھ جا آا اور بس درنہ یول وہ نہایت وائی میں بدلا۔

میزاغات کی غزل کے ساتھ مشاعرہ خم ہوا اوراس کے بیدها ضربی ایک ایک کرکے رضت مونے بیدہ افران ایک ایک کرکے رضت مونے لگے بازردہ نے سب صاحبول کا شکر سے اواکیا، ہم بھی چار ساڑھے چارہ ہے کے قریب والیں مکان برآئے .

یہ ٹھ دس دن جومیں میرزاصاحب کے مکان پر رہا مجھے کھی نہیں ہولیں گے جو بحد میں حسن کام سے آیا تھا وہ ختم مرد حیکا تھا اس لیے میرزاصاحب سے اجازت کے کڑا گرے حلاکیا،

اس کے بعد میں لگ بھگ وو برس کا دگی نا سکا اب کے میارہ دی ما اور اس بنا ہوا۔
میزادماحب اجبی کہ اس بن باروں والے مکا ن میں رہتے تھے میں شام کے قریب بنا پی سام میزادماحب اجبی صاحبہ کی خدمت وہ بہت لطف اور مہر بان سے ملے ان سے مل کر میں اندرگیا۔ جناب بنگم صاحبہ کی خدمت میں نبدگی عرض کی المفول نے وعا دی سفر کا بچھتی رہیں کہ کہورا میں کو فی تحلیف تو نہیں ہوئی اس کے بعد میں باہر آیا۔ میزا صاحب ویر کی سطرت والدصاحب قبلوا ورا نے دو سرے ملنے والوں کی باتیں کرتے رہے ۔ میر بو جھیا۔ سناؤ کارو بار کا کیا حال ہے ، میں نے کہا مندا تو ہے کین شکر ہے ، صبی بری گذران موتی جاتی ہے ۔ کسی کا کچھ و نیا نہیں۔ بین غیر میں سے کہا مندا تو ہے کین طاہری شکل وصورت میں بہت فرق آگیا تھا۔
اس تین جاربیں میں میرزاصاحب کی ظاہری شکل وصورت میں بہت فرق آگیا تھا۔

1.4

بہی بارحب ملے ہیں. تو ڈاٹر حی گھٹی موئی تھی۔ اب محبور کھی تھی۔ لیکن اس کے بالعکس مرفران اللہ علی بارحب ملے ہیں تو ڈاٹر حی گھٹی موئی تھی۔ اوا دیکی بڑی تھی۔ کمرمیں مجی خیف ساخم آگیا تھا۔ عوا تھا سامنے کے دو دانت مدارد اس لیے آوا دیکی بڑی تھی۔ کمرمیں مجی خیف ساخم آگیا تھا۔ غرض میں نے اکفیس جسانی لحاظ سے بہت کمزور پایا۔ البتہ طبعیت میں وہی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں وہی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کا دور تا یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے دور البتہ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کے دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہت کی دور با یا۔ البتہ طبعیت میں دی بہای سے بہای سے بہای سے بہای سے بہای سے دور دور البتہ طبعیت میں دور دور البتہ بایا۔ البتہ طبعیت میں دور دور البتہ بایا۔ البت

ان دنوں موسم کیوعجیب طرح کا تھا۔ اگرجہ بیال گرمیوں کا زمار ختم بوجیًا تھالیکن میر معی دن کوسخت گرمی طرتی تھی البتہ دات کواجعی خاص سردی موجاتی تھی اس لیے وجسب مول ووبېرسکے بعداندر کی کونفری میں گزارتے سقے ایک دن کا دافعہ ہے بیم کوئی تین کامل موگا. ہم تھنڈی ہواکے جونکوں کے نطف لے رہے تھے کہ بابر دروازے پر کھیے متورموا ، اس کے ساتة بى كعث سب وروازه كھلأنگ آگے مين على خال اوراس كے بيھے باقرعلى خال اوران رولوٰں کے بیچھے مغلانی جسین علی خال مجا کا حیلا آر ہا تھا۔ اورسب تھ ساتھ حینیا میں جاتا تھا اس کے اتھ میں کوئی کاری کا کھلونا تھا معلوم ہوا کہ باقرعلی خال جامتا ہے کے مین علی خال سے يكلونا وسددسد اوروه دنيا نهيس جأمتدب اس يركن حنى مركن بركم معاصه كمورينه يركنن اس سیے صین علی خال سیاہ مانگے کو دا داجان کے باس دورا آیا تھا. بمارے مینگ کولد لیے او نیچ بهنین سنمے حبین علی خال و درا و درا از وارا با اور میرزامها صب کے لیک پرجرد کیا وہ ابمر مئی اور گردوعبار مب کھیلتا ہیا تقا۔ کمرے میں پانی کا حمیر کا و مور ہا مقاس سے اس کے باول كيلي موسك اس كا ورح عضت مفيد جادر برجكل كارى موئى ده و تحيف ساتملق ركمتى همی مهرزاصاحب نے جوڈانٹا توبڑالر کا با فرعلی خال نوغائب ہوگیا لیکن حسین علی خال و ہیں ينكب يه مبعله محلنه اورببورست ككاري يحد جومونا نقاوه توبوي ميكا بقاراس يعميرذا صاحب نے خیال کمیا کہ اب خفا ہونے سے کوئی ڈائرہ نہیں، حیّا نیہ انھوں نے بیجے کو حیکا را اور بیار کیا. تعیمنالی کو آواز دی اوراسے اس کے حوالے کیا ،کلوسے مبترکی میا در بدلوائی ۱ ور دوبارہ میٹ گے۔ حند کھے بعد کہنے لگے تم سے ایک ول کی ہات کہوں میں اس فانہ داری سے کہی خن تنبیں رہا۔ حب میری شادی مونی ہے تو مجھ معلوم بمی منیں مقاکہ شادی کہتے کہے ہیں اور اس کے جنبے شدا ور ذمہ داریاں کیا ہیں خیراس کا کیا تم کیونکدا گرملوم ہی ہوتا ترمیں کیا

1.4

> بنه نتام ماراسحر دریاست، نامیج مادا دم سیدست چوطام کا مست ناامیدی عنبار و نیا بفرق عقبے چوطام کی ماست ناامیدی عنبار و نیا بفرق عقبے

اکے دن جی کے وقت بر بی سے قامنی عبدالجبیل حنون کے بھیج بہت آموں کے دو گوکے

ہنچے بمیزاصامب نے قامنی صاحب کے ملازم کوجوٹر کوسے لایا تقاا انعام دبیا اور ٹرکرے اپنے سے

گھلوائے، کچھ آم داستے میں خواب ہوگئے تھے وہ بھیکوا دیے دس دس آم دو حجگہ نو اب
مصطفے نمال اور نواب صنیا، الدین خال کے ہال بھجوائے اور بانی کو ٹھنڈے بانی کی نامذین
کھوادیا، تمہیرے بہر گھر کے سب لوگ آم کھانے کے لیے جمع ہوگئے سب نے خوب سیر موکر کھائے۔ میرزاصاحب نے حلد ہی ہا تھ کھنچ لیا جمیں نے کہا حضرت یدکیا، کہنے لگے ہے کہوں میت

مقبی بھری مکر عبال کیا کروں معدے میں جمی کی وہ بہی سی طاقت بہیں رہی ، ہائے کیاون تھے،

میں بھری مکر عبال کیا کروں معدے میں جمی کی وہ بہی سی طاقت بہیں رہی ، ہائے کیاون تھے،

Whatsapp: +923139319528-

1.1

جوانی کے عالم میں کو طبیعت میں جوش مقا اور حمت برقرار تھی بعصر کے قریب ام کھانے بیٹر ا جا ایقا، بلامبالخہ کہنا ہول کرائے ام کھا یا تھا کہ بریٹ الجرجا تا تھا اور دُم بریٹ میں بہنیں ساتا تھا اب ام کھانے کا کیا مزہ ندمنہ میں دانت مذہبیث میں انت کھاؤں تو مہم کیے کون، جوانی کیا گئی کرزندگی کا لطف جا تا رہا۔

اکی ون بڑاول حبب لطیفہ ہوا جب ہم ودنوں دبوان خانے میں جلکے بیٹے تومیں منے دونوں دبوان خانے میں جلکے بیٹے تومیں کے دیکھ اللہ کے کہ نبدیں نو دس گر ہیں گل ہوئ ہیں۔ میں حیران کہ اہئی یرکیا اجراہے ہیں تو جمعے خبال مواکدرات، شاید ہے خبری کے عالم میں انعوں نے یہ گر ہیں گائی ہوں کی دیموں نوگوں کو اکا ہے ہے کہ وہ سوتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں اورائینی معلوم ہیں موتاکہ وہ کیا کرر ہیں دیکی بیٹیں میں نے ان سے کہا، قبلہ کیا دات کو میں نے ان سے کہا، قبلہ کیا دات کو میں ہے ہوں اور کھتے جاؤ میں نے کہ کی تمیل کی اورائیوں نے کہ بین گرہ ٹولنا شروع کی ۔ پھر فرطا کا معوم طلح ۔۔

کی اورائیوں نے کمر نبدکی بہی گرہ ٹولنا شروع کی ۔ پھر فرطا کا معوم طلح ۔۔

اے دوتی نواشنی بازم مجرش آ ور اسے کہا کہ وہ کو نائے کے بیٹیں کو میں کے دوتی نواشنی ہوشت ہی اور اسے کہا کہ کا کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کہ کو نسب کا دور کھتے کا کہ کو نائے کہ کہ کو نسب کا دور کھتے کا کہ کہ کہ کو نسب کی اور کھتے کا کہ کو نائے کی کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کی کہ کو نائے کی کھتے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کہ کو نائے کہ کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کہ کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کہ کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کھتے کہ کو نائے کہ کھتے کہ کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کہ کو نائے کی کھتے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو نوائے کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کو نائے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کہ کو نائے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کے کہ کو نائے کی کھتے کہ کو نائے کی کھتے کی کو نائے کی کو نائے کر نائے کے کہ کو نائے کی کو نائے کے کہ کو نائے کی کو نائے کے

ا دراس کے لبدگرہ کھول دی اس طرع اعوں نے بھے پری غزل کھوائی۔ ہرا کی شخر ل کھوائی۔ ہرا کی شخر ل کے لبددہ اکی گرہ کھول دیتے جنی کہ نوکی نوگر ہیں کھل گئیں اور غزل سکل ہوگی خیرغزل تومیں نے لکھ لی لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کریہ کیالسسم ہے وہ بھی ہریکھیت کو عبان کئے۔ پہلے تو سنبتے اور بری بروای سے لطف اندوز ہوتے دہے بھر اولے ، بات اسل یہ ہے کہ دات جب بہتر برجا تا ہول توکہی کبی طبیعت شعرگوئی پر ما مل ہوجاتی ہو اس توکہی کبی طبیعت شعرگوئی پر ما مل ہوجاتی ہے اب تو ایک میں من میں شعر کہنا ہی ایک مرتب سے یہ شوق ہی چیوٹ گیا ہے ور ندایک زمان تھا کہ میں ون میں شعر کہنا ہی نہیں تھا عام طور پر دات کو سرخوشی کے عالم میں نکر کیا کرتا تھا، اب مجلا اس وقت کون اٹھ کر روشن کی انتظام کرے اور اکھنے کا سامان ڈھوٹر ہے۔ میں نے پرطراقی اختیار کیا گوب شعر جوجاتا تو کم بند میں ایک گرہ اگلیا ۔ اس طرح دس دس بارہ بارہ گرہیں تکا کے سور سب اسے میں ایک گرہ و کا لیا ۔ اس طرح دس دس بارہ بارہ گرہیں تکا کے سور سب ا

1-4

گذرجاتے ہیں کوئی تاذہ نسکر ہوتی ہی نہیں ، رات یونہی یہ ذمین خیال میں آگئی طبیعت نے راہ وی اورمیں سنے غزل پوری کرلی ، پرانی عادت کے مطابق کمر مبند کا سہارا لبا ، اگرچ تھا کہ پہیں سنے بان کی نذر نہ ہوجا کے ۔ لبکن اور کر بھی کیا سکتا تھا، تا ہم تم نے دیکھا کہ پرت نوسے نوسے نوسے نوسے نوسے ہوکہ جوانی کے دلون میں کیا کیفیت تھی ۔ اچھا ابت المرا الدولہ بہا درا ورمنشی نی خش کو خطا کمک اب انوا را لدولہ بہا درا ورمنشی نی خش کو خطا کمک اور یہ خران ان کی خدمت میں تحقہ بھیجوں ۔ آج ان دو نوں صاحبول سے زیادہ کوئی اور اکسی کلام کاستی نہیں ۔

وا کے برجائی مخت گریبخن دال نرسب !

فاص طور پر بنتی نبی نخب کر کمن فنی اس بزرگوار کائی ہے ۔ سیچ کہا ہوں کہ حب کسیں نے اپنیں منہیں منہیں منہوں کہ شعر گوئی اور شغرفہی میں کتنا بعید خوا میں نہیں مہوا کہ شعر گوئی اور شغرفہی میں کتنا بعید فرق ہے۔ بحید بنتی کا ان وولوں صاحبول کے پاس نہیں بہنچ جاتی مجھے میں نہیں آئے کا فرق ہے۔ بحیو بن نہیں آئے کا اس کے بدا نفول نے خط لکھے اور لفا فول پر سیتے لکھ کرر کھ د سیے ، محقوری و پر میں کو آیا۔ اس نے خط لفا فول میں ڈالے ، ان کو بند کر کے شکط گائے اور ڈاکنانے چلا گیا۔

Whatsapp: +923139319528-

11-

ميرزاصاحب كادستوريه كفاكه قيليك كيدعصرك وقت جبال بناه كى غزلي منات تعے الک دن حب کام سے فارع ہو تھے تومیں نے کہا قبلاً میں نے آج مک مصرت الله اللہ كوقريب سي بنين ديجها . ويحينے كى بڑى تمنا سب، كہنے لگے يہ كينكل ہے ميں نے پوجها، وه کیسے فوایا ایج کل روزارزست می نورگڈھ کے بیس جنائی رتبی میں ، تنبگ بازی ہوتی ہے، ایک طرف قلعم کی اوشنامی بینگ باز ہوتے ہیں اور دوسری طرف ناظر مین میرزا کے ساتھی۔ آج جہال بنیاہ نے حکم دیا تھا کہ تم بھی دہاں آیا کرو۔ اب کہر محکم حاکم، جانا ہی الے کا تلکن آج تو تہیں البتہ کل سے جاؤل گاءتم بھی حلیائی سے ساتھ ساتھ رمنیا۔ اورجی معرکو کھیا ا سکطے دن سه بیم کومیرزاصاحب سوکرا شعے، منہ ہاتھ دعویا اور بالکی میں سوار مرکے میں بیدل ساتھ ہولیا. نور گڈھ کچھ دور توتھا ہی ۔ تھوڑی دیرمی میم وہاں بہنے گئے۔ دیکھا تو بلامبالغه سنيكرول تينك بازجع بهورسب ببي ازر سنرارول تا نتائي اسطي كليا وهرأدهسر تعیریے ہیں جہاں مجمع ہو، وہاں تعبلا خواتیجے بھیری والے کیسے نہ بہنجبی اور تعیمنگوں کو کون روک سکتا ہے۔ خمرے اور خمریال ، جھوعتے جھوٹے بچول کو انگی سسے لگا کے مہرآ کندورِونلا سے بھیک مانگے پھرتے تھے غوض کہ نیماں ایک نیکی دنیا آباد ہوگئ تھی قسم شم اور زنگ بگر کے تنبگ اور کل اسال میں ایے معلوم ہوتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑار بھن اور کھولدا مالین مواين ادِهرسے أوه اور بإبور

111

آس برتین طرے، طیح میں موتوں کا کنٹما، اورا کیے سوا کے اوپر گوشوارہ، جیفی، سرتینج اور آئ خاہی اس برتین طرے، طیح میں موتوں کا کنٹما، اورا کیے سوا لیے موتی کا الله با ذویل پر بھیج بندا در افرت ، باتھ میں موتوں کی سمرن، ذریکا دیچ کی پرآئی باتی باتی مارے تشریف فرماتے اس وق اس وق اور مثانت کی مورت و سحینے سے مجھ برجو وہشت طاری ہوئی تھی اب میں اس کا بیان بنیں کرسکا .

اور مثانت کی مورت و سحینے سے مجھ برجو وہشت طاری ہوئی تھی اب میں اس کا بیان بنیں کرسکا .

اگر بجھ شنبر اووں اور سلاط بنوں اور امروں وزیروں کا ترکی تھی اور خوروں الاسپردیکھ وہوئی تھے۔

ان سب مرتب سے بنی ابنی جگر کو کر نے بعض شنہ راے میں بنگ اڑار ہے تھے اور خوروں الاسپردیکھ وہوئی کی میں اس کا بینگ کسے بہج بڑگر کیا ہو گھر کر گئر کھی ہوں ان میں تو میزان مار کے بین تو میزان مار کے بین تو میزان مارپ کی بین تو میزان مارپ کے بین تو میزان مارپ کے بین تو میزان مارپ کی میں دی موگ کہ دو جا دھوں نے ایک وہوئی کی دوسرا تنگ ہوں کے دوسرا تنگ جی بی جوان احضوں نے ایک وہوئی کی اور کی گئر ہوگر کی کے دوسرا تنگ میں موگ کہ دوسرا تنگ کے بین عوان احضوں نے ایک وہوئی کی دوسرا تنگ کر دوسرا تنگ کے بین عوان احضوں نے ایک وہوئی کی دوسرا تنگ کری کے دوسرا تنگ کی دیا ہون احضوں نے ایک کے بی حقوی کا گا وہا تھا کہ وہوئی کی دوسرا تنگ کری کرنے گئی دی کی دوسرا تنگ کری کرنے گئی کی دوسرا تنگ کری کرنے گئی دیا ہون احضوں نے ایک کے بی حقوی کو کھی کی میں موان احضوں نے ایک ہوئی کی کی دوسرا تنگ کری کرنے گئی دیا گوری کرنے گئی دوسرا تنگ کرنے گئی دوسرا تنگ کرنے گئی دوسرا تنگ کرنے گئی کی دوسرا تنگ کرنے گئی کرنے گئی دوسرا تنگ کرنے کی دوسرا تنگ کرنے گئی کرنے گئی دوسرا تنگ کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کرنے گئی کرنے گئی

اعلیٰ حفرت اس پر مبہت مسرور موٹ، لطف سے فرمایا امال ، میر واصاحب ہم مہنیں جانتے تھے کہ آب اس بن میں بھی طاق ہیں۔ یہ ادب سے بولے، پیروم شد، خود سائی ہوتی ہے اور نہ کہوں کر یہ خانز زاد کیا بنیں جانتا ۔ مجھے بھی کسی زمانے میں تنباک اڑانے کا بہت شوق تھا ۔ ملکر میں نہا ہوا تا بالد میں تنباک کے اللہ میں کے شعر حفود الاس الماس کے المان کی امان کی امان با وی ، مون حفود اللہ ہوا ہمیں بھی نمائے تو میر زاصاحب کے گزارش کی ، عالم پناہ ، جان کی امان با وی ، مون حنید شعر ہیں اور وہ بھی نہا ہے ا تبدائی مشق ، سننے نانے کے لائق نہیں ، حضور نے سکرا کر ارشاد فرما یا ، کوئی پر وا نہیں ، ہمین کے ، اس پر میر زاصاحب کہنے گئے ۔ الامرفوق الادب به نظر اصلاع ملاحظ ہوں ، کھر ہے جنید شعر بحت اللفظ سنا کے ۔

ئے کے ول سرزشتہ اڑا و گی! اس قدر مجڑا کرسٹ سرکھانے لگا

Whatsapp: +923139319528

ا کیب دن ختل تینگی کاغندی

خود مخود کچھ ہم سے کینیا نے لکا

میں کرتیرے ق میں رکھتی ہے زیال ریمنہیں ہیں گے کسوکے یاریٹ ا کینے بیتے ہیں یہ فرورے ڈال کر لیکن آخر کو بڑے گی الیسسی گانٹھ تہرہے، دل ان سے الجھانا ہے مفت میں ناحق کیا دیں گے کہیں مفت میں ناحق کیا دیں گے کہیں غوطے میں جاکر، دیاکٹ کرجواب

مین کہا 'اے دل ہواے دلبرا ب بیچ میں ان کے نہ آنا' زمیہار گورے نیڈے پرز کران کے نظر اب قرمل جائے گی تیری ان سے سانٹھ سخت شخط ہوگا سے بھی نا شخصے سخت فیکل ہوگا سے بھی نا شخصے یہ جمعفل میں برحلت بیں شخصے ایک دن تجہ کو لڑادیں گے کہیں دل نے سن کڑکا نے کر کھا بیج قیاب

رمشنهٔ در گردنم انگنده دوست می برد، برجاکه خاطرخوا به اوست

اعلی حفرت بہت خوش ہو کے اور فوایا کہ منبگ کے ہے اس شعری تغیین مجی کسی کو منبی سوچی ہوگی۔ میرزاصا خب نے حجاب کر سخت کریہ اواکیا۔ چوبکہ دیر ہوب ہی بھی اورست ام کی ہوا میں ضکی ہوتی ہوتی ہوتی جاری تھی اس ہے حضرت بادشا ہ سلامت، والبی کے بے مغرب کے قریب بخت رواں پر سواد ہو گئے اور سب کو والب جانے کی اجازت دی ، ہم بھی چواغ جلے مکان پر بہنچ میان ہر بہنچ میزاصا حب مہیت تھک گئے تھے گھر بہنج نے ہی الفول نے تین حیارست می کباب نوسش میرزاصا حب مہیا دور شرب کو والب جانے گئے الفول نے تین حیارست می کباب نوسشس میرزاصا حب مہیت تھک گئے تھے گھر بہنج نے ہی الفول نے تین حیارست می کباب نوسشس فوائے ، نشراب یا دور پڑر ہے۔

اس کے دوول بعدمیں آگرے حیلاگیا۔

(4)

اس کے دوبرس بیدمدر کا نہائے ہوا۔ کچے معلوم نہ ہوا کہ ولی اور وٹی کے احباب برکیاگزدگا حب فیات جب فیاد کی آگ فرد ہوئی تو دالدما حب بسلانے بجہ سے کہا کہ جبا جا کا اور میرزا صاحب کی خرد ما کی خرد میں کی خرد میں ہوا امن نہیں کی خرب آور میں ہوا تھا۔ کی خرب تھا ۔ ہے کہ دن کسی نہ کسی شہد وسست انی امیر کی گرفتاری یا نظر نہا منبطی جا بدا ویا بیالنی کی خرب آتی دمتی ہیں۔ شہر میں با ہرسے آئے جائے پر بھی مبہت با بدای منبطی جا بدا ویا بیالنی کی خرب آتی دمتی ہیں۔ شہر میں با ہرسے آئے جائے پر بھی مبہت با بدای

سین ادر باہرسے آنے والوں کو نتہرکے فوجی حکام سے خاص کمٹ لینیا پڑتا تھا۔ میں نے بھی دودن تقہرنے کا کمٹ لیا ۔سے بیرکو دئی پہنچا اورسیدھا بلی ماروں میں میزاصاحب کے مکان پرجلاگیا۔

تنام کومیرزا یوسف علی فال عزیز اور منتی ہیراسٹگھ ورداور نیات تیوی رام آن ہنج ،
میرزا یوسف علی فال اسپنے والد میرزا نجف علی فال کی وفات کے بعد تقل طور پر و آل آرہ ہے۔
اور ان دنوں اسی محلے میں میرزاصاحب کے مکان کے قریب ہی ایک منہ دوامیر کے لڑکوں کورٹر جا کے مقا دور ہی ایک منہ دامیر کے لڑکوں کورٹر جا کے مقا ور نہج ہی ای سے تکیم باتے تھے۔ اس طرح کویا کم تب کا سا طور ہو گا متب کا سا طور ہو گا متب کا سا طور ہو گا میں میرزاصاحب کے پرانے دوست اور مہر بان ، رائے جمجے مل کے جب میں میرزاصاحب کے پرانے دوست اور مہر بان ، رائے جمجے مل کے جب بیت تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے محا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی منت میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے میں کی میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مجا کی میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے میں کی دین میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے کی دین میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے کی دین میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے کی دیتے تھے۔

ہی زمانے میں آگرے سے مبرزاحاتم علی مہترے اپنی متنوی و شعائع مہر میرزاحام کی خدمت میں جبی تھی ، عز میزاسے ملبندا وارسے بڑے ہے دہے ، اور ہم سب سنتے اور بطف اندوز ہوتے رہے ، غرض رات کئے تک اور حراً و حرکی باتیں ہوتی رہیں ،

سکے ون شام کے قریب ہم ویوا ن خانے ہیں بنیٹے۔ تھے کہ ڈاک کا ہر کارہ ایک وشری خطالا یا میرزاصاحب نے کھولا تو معلوم ہوا کہ میرزا تفتہ نے سوروب کی بٹردی اپنے استا د کی طورت میں جیجی ہے۔ میرزاصاحب نے نئروی صحیح کرکے کلیا ن کے حوالے کی اور اسینل کے کرے میں کسی مہاجن کے ہاں جیجا جانے آنے کی دیر ہوئی۔ وہ جاکے رہ بیدلے آیا الفوں نے بیجاس روسیے ا ندرمحل میں بھی و سیے ۔ کقو دارو نے نے بیسی رو پے کا گلہ جاگ وست گوال اکو اکسات کو اور باقی رہت میا ہے بیسی رو بے کا گلہ جاگ وست گوال اکو است کو دارو نے بیسی میں رکھ لی ۔ فرانے ملے ۔ رات تم نے دکھیا کہ منتی میراسٹ کی وار بنی رہت میا ہے بیس میں رکھ لی ۔ فرانے ملے ۔ رات تم نے دکھیا کہ منتی میراسٹ کی وار بنی رہت کا کہ حقد میں گزارتے ہیں ، و رہ ندون یہ دونوں صاحب با قائد کیاں آگئے ہیں ، یہ بی ول رات کا اکثر حقد میں گزارتے ہیں ، و رہ ندون یہ دونوں صاحب با قائد آتے رہ جے ہیں ، کتنا کنٹیراللحباب خص میں اُن وارت نیالی نہیں ہوتا تھا۔ یاب یہ حال باس موجود نہ ہوں ، میک اکثر میری عیر جام نی میں بھی دیوان خاند نالی نہیں ہوتا تھا۔ یاب یہ حال باس موجود نہ ہوں ، میک اکثر میری عیر جام نے میں بھی دیوان خاند نالی نہیں ہوتا تھا۔ یاب یہ حال

برگیا ہے کراس بڑکا ہے ہیں اگر یہ دوئین صاحب ہی بیاں نہوت وکو یا ہیں تہریں ہیں کسی

ویوانے میں رہتا تھا، تتہریرے ملے دانوں سے فالی ہوگیا، نرکوئی میرے باس آنے دالا بہا ں

مرج درند میں کسی کے باس جاسکوں، زندہ مول گرزندگی دو مجر ہوگی، نودس مجینے سے فہنن مندہ،
کہؤ ہر سازا زما زکسے گذرا ہوگا، فدا جینار کھے برخوکوار تفتہ کوکراس نے یہ سورہ ہے کی کرطالیا ہے

ابھی منہیں مسلوم، اور کیا کچے دیجنا نجیوں میں لکھا ہے، فیرنے بھی جوں، توں کٹ جائے گی مسفینہ جب نور نے بھی جوں، توں کٹ جائے گی مسفینہ جب کرکارے پہ آ لگا غالب

مذا سے کیا ستم وجور نا فدا کہے

اس زمانے میں ان کی سرکاری بیشن مبدیقی قلعہ کی تنخواہ تو مبد مہونا ہی جا ہیے تھی ۔اس یے بہت ننگ ترستی سے گذارا ہونا تھا،مضرت والدماحب قبلے مجدسے فرایا تھاکرموقع وسکیے امنیں آگرے آنے کی دعوت ونیا میں نے سوماکاس سے مبنرموقع بہیں ملنے کا اس لیے میں نے عرض کیاکرا بھی بہاں کی حالت خطرسےسسے خالی نہیں آپ چند دن کے بیے آگرے تنزیف لیے جلیے وبال خداسك فعنل سے آپ كا انيا كھرہے ، عزيوا قارب ، دوست احباب موجود ہيں ،آپ كوكسى مشم كى "كليف بنين موكى يؤجب امن وا ما ان موكياً تو دائيس سطيراً سيئه. فواف سنَّك يد مُعيك سب كعالت بہاں کی تشونستیناک ہے، نیکن مجھے اپنی بے گنا ہی پر بھروساہے ، میں فرادی یا رو پوشش نہیں میرے خلاف کو فی جرم تا بت بہیں ہوا کسی نے میری مخبری نہیں کی . انگریزی حکام میری نتهرمی موجود گی سے واقف ہیں. اکتوبر سال گزشت میں کرنیل براؤن معاجبے سلمنے عاصر ہوا تھا اور معنی کی ا جازت سے رہیاں مقیم ہول ، اس میے اگر کھی خطرے کی بات ہوتی ، تراب مک معلوم ہوگیا ہوتا سبد مشک تلوکے ملازمول پر شدت ہے، نمین خاص لمور پرائفیں لوگول پر بیجاس بنگاہے کے دوران میں سنتے نئے والبتہ ہوکے تھے، میں تو آٹھ وس برسسے ماریخ ملکھنے برمقررتھا اور مین یار برسسے شعرول کی اصلاح کی خدمت بھی بجالاتا رہا۔ یہ نمبیک سے کہ میں نے ان وول میں قلیے سے اسپے تعلقات باکل تعلی نہیں کرسیے تھے ۔ نیکن میائی سوم تو ، یہ کربمی سکیے سکتا تھا، اگر تمنگوں کو بہ ہے بارے میں کسی سسم کا تبہہ ہمی ہوجا تا تومیری اور میرسے اہل ومیال کی پخابی گ · کرودسنے اس سیے دہاں جاتا ہی رہا اور اصسداح کاکام بھی میسستورکر کا رہا میکن بیکوئی

118

ره)

۱۹۹۰ء میں والدم حوم نے مجھ سے فرایا کہ نماری تجارت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم متقل طور بر وتی میں سکونت اختیار کرلو، وہاں بول بھی کا روبار زبادہ سبے، پھراس پر بڑا نتم اور تکومت کا مرکز ہونے کے باعث وہاں ترقی کی زبادہ گنجائش ہے سی نے بیض مقافی دوستوں سے متورہ کیا۔ مبرزاصاحب سے بھی خطے ورمیع پوچیا، سب نے اس داکے پرصاد کیا اس پرسی خدا کا نام لے کر ۱۲۰۱ء کے متروع میں بہاں دتی آگیا

میرزاصاحب نے میم محرسس خال والامکان جولائی ۱۸۹۱ء میں چیؤر دیا تھا اوراب ای بائی ارو میں ایک دوسرے مکان میں رہتے تھے ۔ یہ مکان اگرچ بہلے ولیے سے دسیع تھا بیکن اس میرکھایت رہتی کہ محل سرا اور ویوان خاند ایک میکر نہیں سنے ، سینی زنا نہ حصّر ایک میکہ تھا اور مردا نداس سے کیم فاصلے پر کھا اگر چر کھا اس گلی میں ، یہ مکان وہ ہے ہو بلی مارول سے کئی فائم جان پی وجلی ہے ہوئے سب سے بہلے اسٹے باتھ کو بڑتا ہے ، اس کے برابر نکو بریا کی چیوئی سی مسجد ہے ۔ اسی مکان سے متعلق میرزا صاحب نے یہ شعر کہا تھا سے

مسجد کے زیرسایداک گھو نیالیا ہے اک بندہ کمینہ سمبائہ خدا ہے

میں نے پوچیا تبلہ وہ بہلامکان کیول حیور دیا. احیاخاصا آرام دہ مکان مقلہ فرمانے لگے۔ اس مين سب سي ترانقص به تقاكه بهت ننگ تقا. بهائي سي ماننا ميراس مين دم گفتا عقا. مين جونك كوئى اور وفك كامكان متانبين عقاراس بيه أعرس بك اس من يراريا. منی ، ۱۸۱۷ تک حب فسادشروع برداسیه ، برابر حاد روسیه مهنیداس کاکرایه وتیار با حب ضاد موا توطالات سے مجور مہوکرمیں کرایہ نہ دسے سکا۔ تین برس مکہ منین بندری کھانے کوروئی اور سیلینے کونشراب تک میربہنیں تھی جار روبیہ مہینہ کرا یہ کہا ل سے وتیا بنتی بہوا کہ تین برسس کا کرا به، کم وبیش در بره سور دید حراه کیا. بارے خداخداکر کے منی ۱۸۷۰ ومین بن طاری مولی اور تجعیلا نبتایا بھی وصول موا. تومیس نے نتین سال کا کرایہ مکی مشت اواکردیا المبیکن اب ایک اورمصیبت پنتی اگی النظے ہی مہینے جوان سے آخر میں مالک مکان نے اسے مکیر غلام الندخال کے کم تھ : رہے والا حکیم صاحب نے محمد سے مکان خالی کروسینے کو کہا، وواس میں روو بدل کرنا جا سنتے تھے، بلکراس کے بعض حصوص کو سنتے سرے سے بنوانا جا سینتے تھے۔ تم نے اسے دیجھا ہی سب تغایمی سبت پراتا . برئ شکل سے بہ بھملی اگرمہ اس میں محل سرااور د بوان خانه الگله مونے کی تکلیف ہے لیکن اس سے کہیں گھلاسیے . مہرحال اب یا یا نِ عمر ' ان باتوں کی شکاست کیا، اب باتی ہی کتنی رہ گئی ہے کہ ان باتوں کی فکر ہو، آہ۔ رندگی اینی جب اس کل سے گزری عالب

زندگی اینی جب اس کل سے گزری عالب مم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدار کھنے تھے۔

اس زمانے میں روزان عصر کے وقت ان کے عویزوں میں سے بعض لوکے ان کے دیوان خانے میں بڑے ہو کے فارسی پڑھتے تھے بازعلی خال اورصین علی خال تو گھر ہی پر تھے۔ ان کے علاوہ لواب صنیاء الدین احمال کے جوٹے صاحبزادے سیدالدین احمال اور عارف کے علاوہ لواب منیاء الدین احمال کے جوٹے صاحبزادے سیدالدین احمال اور عارف کے میتیے ربینی میرزا حیدوس خال کے جوٹے بیٹے ) محمن خال رعوف خصر میزا ) زمایہ مامنز بائن تھے کمی کمبھی میرزا علی خش خال کے صاحبزادے خلام فحزالدین بھی آنکھتے تھے۔ پڑھائے مامنز بائن تھے کمی کمبھی میرزا علی خش خال کے صاحبزادے خلام میرزا صاحب باس جیٹے نے رہے والے معلم کا تعبلا سانام تھا۔ مجھے ٹھیک طور پر یا و تہیں رہا میرزا صاحب باس جیٹے نے رہے کمبھی کمبھی خود جی تے۔ ساتھ ساتھ لطبنے بھی جوتے جاتے ، جیٹے وقت کمبھی کمبھی خود جی تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ لطبنے بھی جوتے جاتے ، جیٹے وقت

بچن کومٹمائی باکوئی اور چیز کھانے کو صرور دیتے۔ بول بخیال کی نظر الی کے ساتھ ان کی بھی گھڑی بھر کی تفریح ہوجاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ان ونوں سب بخے گئتاں کا مبتی لیتے تھے بحب میرز آنفتہ کی متنوی " منبلتاں " حیب کرا کی تومیرزا صاحب نے باقر علی خال اور حین علی خال کو تفتہ کے بھیجے ہوئے وونوں نننے و سے و بے اور متلم کو ہوائی کی گائندہ امنیس یہ کتاب میرھائی جائے۔

ہاقرعلی خال مہبت متین اور خاموش طبع تھا۔ اس کے برخلاف جببن علی خال حدور جہ سوخ اور کھلنڈ دا۔ ٹیر سفنے کے نام سے مجاگنا تھا۔ میرزاصاحب بلات ار خے میں کائی مق بڑھ کیا وہ ایک و فار کھیا آیا وا دا جال ، اور مجر غائب عقر اکسی طرف کھیک جاتا ، کھیبل کود کا اسے ایکا تھا۔ زبان کا بھی حیورا تھا۔ میرزا صاحب کہتے تھے ، لڑکے باد تیاہ ہیں جب لینے مر بڑے گا شب سے مراک کا مجاومعلوم ہوگا۔

Whatsapp: +923139319528-

ان کا کلیف دیکی نبیس جاتی بخی محود خال بی کا آد می دوزانه جی وقت آ آ مخا اورزخول کو صاف کرے مرسم بگا آ ا در مرسم رکھ کر باندھ دتیا تھا جب دہ سلائی سے زخم ماف کرتا اور بیب کا لنا تو ہم دیکھنے والے کا ب کا ب اشھتے تھے لیکن آ فریسے ان پر وہ ملتھے بر بل نہیں لاتے تھے اور بی کلیف چندون یا چند منفتے نہیں ملکم مسل کتنے جینے تک رہی وہ دوزانہ نہایت اطینان اور تحل سے مرسم بی کرواتے رہے ملکہ باس و سکھنے والول کو موصل وسیقے تھے۔

اس کلیف کے باوجوداس زمانے ہیں ہی، احباب کی فرائیس بہتر مجاری ہیں شاگر د اصلاع کے بیے کلام بھیجة دوست اور ملنے والے شوقیہ خطاط کلھتے دو کسی کی دل شکنی مذکرت سب کو لیٹے لیٹے جواب کلھتے ۔ ابکب ول فرمانے گئے جبران ہوں کہ لوگ مجھے ابھی کک زندہ سمجھتے ہیں والانک میں مردے سے برترموں بہرحال یہ وونوں با تیں آومی سبح ہیں اورآوی جبوٹ موت کی مورت میں نیم مروہ ہوں اور زندگی کی حالت میں نیم زندہ ع آوجی جائر جان کہیں

نومبرکے اخرمی تندر تی اتنی عود کرا کی متی کہ مرہم بٹی موقوت ہوگئی تقی تسکین اس لمبی باری کا بیٹن اس لمبی باری کا بیٹن موقوت ہوگئی تقی تسکین اس لمبی باری کا بیٹنٹ ن رہ گیا کہ وولوں باروں کی دو دو انگلیا اس مقل طور پر انمیٹر کے موثی اور ٹیڑھی ہوکر ریکنٹ جو اسٹینے میں تکلیف ہوتی تھی اور زیادہ جل جربمی تہیں سکتے تھے۔ کمزوری کا تو ذکر

ہی کی ، خود سمتے سنے کہ صاحب حبم بیس حبنا خوان نفا ، وہ مہیب ہوکرنگل گیا اب مقورُ اسا جوگر میں باتی ہے وہ کھا کھا کرمبتیا ہوں کمبمی اسے کھا تا ہول کمبمی متیا ہوں ۔

میں مہ ۱۹۹۶ کے نوروزکے دن سہ پہرکے وقت مزاج پرسی کو گیا۔ اندر صحن میں ایک والان تھا، جہاں شام کک دھوب رہتی تھی۔ یہبی بلینگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب جاڑو کے موسم میں ان کامعمول تھا کہ کھانا کھا کے دھوب میں لیٹ جائے اور حب تک بہوا میں ہوئی ذعمیوں ہونے گئی وہیں بڑھے کہا۔ دھوب میں آداب عض کرکے مونڈ ہے پر مبٹھ گیا۔ ورجی بڑھے کے دھوی میں آداب عض کرکے مونڈ ہے پر مبٹھ گیا۔

معلوم ہواکہ ان کے برادر بنتی میرزاعلی بخش خال فوت ہوگئے ہیں۔ وہ کتنے بری سے
سلطان جی کے قریب کی لبتی عرب سرائے میں دہتے تھے ، مدّت سیصحت بھی مطبک بنیں
رمتی تھی ، وہیں بھیلی رات کو فجر کی نمازست تھوڑی دیر پہلے حبّت کو سدھارے فرانے لگے۔
مرحوم سرا بہت ہمدرد اور دلی بار بھا ، مجھ سے جار برس چوٹا تھا ، میں جلنے بھرنے سے معذور موں ، دریہ خبازے کے ساتھ جاتا ، بھائی فییا رالدین خال گئے ہیں کفن دفن کا سارا اتفام بی کریں گئے ،

اسی سلط میں ایک اور بات یاد آگئ. معلوم مونا ہے کہ نواب علاؤالدین احرفال اور میر زاعلی بخش فال میں آبس میں کچھ شیدگی تھی . اگرچہ نواب صاحب نے مرحوم کی وفا پر ووقین ماقہ ہا ہے ارتی بکل کے تھے لیکن نہ خود ہی انفین نظر میں لکھا نہ کسی دوسرے کو یہ کام کرنے کی اجازت دی ملک انفول نے کسی مجلس میں مرحوم کے خلاف لبض ایسے کلات کی جام کرنے کی اجازت دی ملک انفول نے کسی مجلس میں مرحوم کے خلاف لبض ایسے کلات کیجے جن سے ان کی ولی رنجش کا اظہار مہو کا تھا۔ اس پر میرزا صاحب نے احتی خط لکھا کہ مرتبت کو بیکی سے یادکرنا چا ہیے اب نتما را اپنی عدا وت کو ظام کرنا نا مناسب ہے اس کا نیتجہ یہ بھلے گا کہ دوسر سے عزیزوں کے دل ملول مہوں گے . تناؤ کھلااس سے تھیں کیا مامل مرکا بیس اب فاموشی مبتر ہے۔

اس سال رسم ۱۸۱۷ء) عارف کے بڑے صاحب زادیے باقرعلی خال کی نتادی نوا ب صنیاءالدین خال کی اکلوتی صاحبزادی مغلم زمانی بریگم عرف بگا بریگم سے بوئی . دولھا ، ابر کے تھے اور دلہن ۱۲ سرا برس کی دونول میرزائے ہاتھوں میں بلے تھے۔ ادرایفیس اپنی اوال دکی طرح ۱۷۰ عزیز نصے ایک ول کالطیفہ میصے آج تک باد سیے۔

میں اس دن کسی کام سے صبح سویرے ہی مرزا صاحب کے یاس گیا تھا۔ وہاں باتو نای دير بهوكى استفى ميں گھرسے عنايت اللهُ طازم سنه آكرا طلاع وى كر كھانا تيارسيغ سحم ہوتو بكا لا جائے. میرزاصاصب نے مجدسے فرمایا او کھانا مہیں ہمارے ساتھ کھالو کہاں اب اتنی مور جا وکے میں ان کی محبت کے بیش نظرا نکارنہ کرسکا جنائجہ انفوں نے عنایت سے کہا کہ مما سے کہوکہ کھا نا بھلوائیں مہم دونوں آر ہے ہیں آدھر ملازم گیا اوھر ہم دونوں المد کھڑے بوسے. وہ حدورجہ کمزور ہو سکئے شعے لکڑی کے مسبہارے استرام شنہ <u>طخے تھے</u>. حالا می ممل سرا دورنه تقى بياس قدم كا فاصله نهيس بوگا . نيكن وبال كك سنجة بنجة ان كى سالس معیول گئ مهرصال حب تھوڑا آرام کربیا نودشرخوان پر جیٹھے. نوکرنے ان کے سامنے ایک يباله كوشت كے شوربے كاركھا ميں نے ديجيا كه خلاف معول كسى ميزميں بمى حينے كى دال منبي. مبراصاحب بھی اس پرمبہت حیان ہوئے. پوچیا کیوں بھٹی ، دال گھرمیں ہمیں تن بازارسے منگوال موتی یا جھے سے کہا ہوتا میں منگوا دعیار سبکم صاحبہ ووسرے والان میں بیٹھی تھیں دہیں سے جواب دیا۔ منہیں وال نو گھرمیں موجود سے لیکن بہوسنے کی وال منہیں کھاتی اس لیے سی حیزیں نہیں ڈالی گئ ۔ ندادے ابیا مونع میرزاصاصب کو حدث سے بہلے، واہ میرتومہوفدا سے بھی بڑھ گئی۔ ارسے جنانووہ چیز ہے کہ اس پرخود الندمیاں کی دال ٹیک بڑی تھی اب اگربېوا چنے کی وال بنیں کھاتیں تو بہ گو یا خدلسے بھی ٹرمدگئیں ۔ سب منینے نگے بیگم معامہ خنگی سے دلیں اس المنی تو بالمیں نبانا آئی ہیں۔ بجاری تی ہے عواکیا اگر وہ ایک جزائے نہیں كرتى تراس كى مرضى بخبكر تغورى بيم كه جى جائب ندها ہے بمنرور كھائے۔ -

زندگی کے آخری تین جاربرس میں ان کی تندرسی بہت خراب ہوگی تھی دن ون معر بڑے رہتے تھے کو کئی کلف کاسطنے والا آجا آ تو اٹھ کے بیٹھ جاتے درنہ سا دا وقت جب رہائی پر سیٹے رہتے گرمیوں میں ون مجر کو تھری میں گر رجاتی اور دانت کو دوآد ہی اٹھا کرحن میں لیاتے جاڑوں میں دان کے وقت دھوب میں سیٹے رہتے ۔دات کو سونے کا کمرہ خوب آگ سے گرم کروا بیتے تھے۔ فواک نہ ہونے کے برا بررہ گئی تھی . می کی تر دیے پرستور تھی ، دبیر کو حرف ایک جا ایکم

141

گرشت کاپانی. بوٹی روٹی، طاول سب کچه بالکل مفعقود سرشام نوله دو نوله که برشراب ای قدر گلاب میں طاکر بینے نقصے اور جواب ملکھنے میں دن کٹ جاتا ، خود زبادہ ملکھ کھے اور کرنے کئی تقیں اور درد کرنے گئی تقیں خود زبادہ ملکھ کھی مہیں مبین سکتے تھے ملکھ نفسے نو انگلبال اکر جاتی تھیں اور درد کرنے لگتی تقیں کرئی دوست تا جاتا نواس سے خطوط کے جواب لکھوا لینے تھے ، آپ بو لینے جاتے تھے دہ لکھتا جاتا تھا ،

جامر نے والے جانتے نھے کہ اب بہ حراغ سحری ہیں۔ ۱۱ فروری ۱۲۹۹ء کو وحرب ممول لیٹے موے تھے۔ اگرچے کوئی خاص تکلیف نہیں تھی لیکن اکیب نیم عشی کی کیفیت صرور تھی۔ ہوش میں آئے تو کلونے بوجیاکہ حضور کھانا لاؤل بولے آئے ہم کھانا میرزاجیون بیگ کے ساتھ کھائیں سکے جاؤ ا سے بلالاؤراس سے اشارہ ما قربلی خال کامل کی سب سے ٹری صاحبزا دی محدسلطان بگیم کی طرف تھا اخیں میرزابیارسے میرزاجون میگ باجنبابیگم کہاکرتے تھے۔ یہ اس وتت جاریوں کی تھیں ملکو انھیں بلانے کو محل سازمیں گیا۔ یہ سورہی تقیس۔ بگامبگم، ان کی والدہ نے کہا۔ ابھی <u>تھیلتے تھیلتے</u> سوکی ہے۔ جونہی جائی ہے تھیجی ہول ، کلونے آکے کہا کہ حفور وہ آرام کررہی ہے ، مگم ماحبر تحكے بریجیجدی گی ، یہ سن کر ہوئے احجا تو جب و ہ آئے گی ، ہم اسی وقت کھانا کھا ہم سکے ، ات کہنے کے بحیہ پرسررکھا اورلیٹ کئے۔ بیٹنے کے ساتھ ہی جیہوش ہو سکتے۔ فوراصیم محمد دخال اور حکیم ا من النُدخال كوا طلاع كى گئى. دونول صاحبوں نے رائے دی كه دیا نام پر فابع گراہے. بی خرسارے ا شہر میں حبکل کی آگ کی طرح تھیل گئی جس حس نے سنا دوڑا آیا. عیادیت کے لیے آئے والول کا با نتا منده گیا. آخمه میراسی مبیوشی میں گزرے ، نه طبیبوں کی کچومیشیں گئ رنگسی اور کی . نه دوا کارگرمپوئی مدن وعاء اور مہوتی بھی کیسے ان کا وقت آن نگا تھا۔ اسی مالیت میں انگلے دن وہ ڈور کو دوسپر موسطے جان کا فرس کے سیروکردی.

حق مغفرت كريئ عجب آزا دمرد يخصے

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

سهوا

غلام رسول مهر

# عالب كى ماندانى بنن

میرزاغالب کے فائدال احوال اور ذاتی سوانے کا مرگوشہ بوری طرح روشنی میں آجیا ہے
اوراب ان میں سے کسی چیز کو معرض بحث وتحریم بی لانا مفیر تشار معلوم ہنج بیں ہوتا۔ لیکن
اس سلسلے میں تعبف الیسی چیز بی شائع ہوجی ہیں جن کو میرے محدود علم کے مطابق اب کا انتقا
کی میزان میں نہیں تولا گیا اس بے ان کی حقیقی حقیمت واضح نہیں ہو گی۔ ان میں امکی مفرن
مرزا فرحت اللہ میکوم کا ہے جو نتواجہ بدر الدین عرف خواجہ امان کے متعلق ا بریل سا اللہ کے دسالہ اردو "بیس حیا تھا۔

خواجرا مان میزا غانب کے عزیز ول ہیں شار ہوتے تھے اور مرزا فرحت النہ مگی کے بیان کے مطابق ان کا اور میرزا غالب کا بہت دو تین نبت اوپر جاکر مل جاتا تھا اس لیے زیر خورضمون میں مرزا کے اب وجد کا ذکر بھی آگیا ، نیز خاندانی نیش کامسکلہ باکل نے زیگ میں بیش موا بھے نمیال آیا کہ ان بیانات کی حقیق کا اندازہ کر دنیا جا جینے اگر مرزا فرحت لئہ بیک کے دعاوی درست ہیں تو مرزا غالب کے سوانح میں مناسب ترمیات صروری ہیں اگر درست ہیں تو مرزا غالب کے سوانح میں مناسب ترمیات صروری ہیں اگر درست ہیں ہوں تو میران کی نادرت سے کے دجوہ سا منے آجائے جا ہیں ،

مسزرا فرحت الندمبك دورحاصر كيحلبل الغدراصحاب سخريبي سنصه تنصان كي نشحاب

مہرا ندم کوعام معنمون مگاروں کے بیانات کی طرح باآسانی نظرانداز بہیں کیاجاسک ۔

میں نے مرزا فرحت اللہ میک کے ارتبادات مرزا فرحت اللہ میک ارتبادات ایمت کی عرض سے دوحتوں میں بانٹ میاہے۔ایک

حصّه خاندانی حالات کے متعلق اور دوسراحصّه نبین کے متعلق ، خاندانی حالات کے متعلق موجمعے فرمایا

سبے اس کا خلاصہ ولی میں درج سہے۔

۱. مزاغالب اورخواجه امان کے احداد سمرقت بسے بدختال ایک سے اس وقت اس خاندان میں

دو معال ره کئے تھے۔ ٹرسے کا نام ترسم خال اور تھیوسٹے کا نام رستنم خال تھا۔

۲. ترسم خال کی شادی برختال ہی سکے ایک امیر کے بال برگئی ، ان کے بال تین اولادی موئی رولر کے نصالند بیک خال اور عبدالله بیک خال اور ایک لزکی .

م ۔ اس خاندان کو ذرا فراعنت نصیب ہوگئ تھی کہ نرسم خال کا وقت ہے لگا اور وہ بزخت ال ہی میں نوت ہوگتے بھاتی کے مرنے کارمنم خال کو کچھا ابساصدر ہوا کہ وہ سب کچھ جوڑ جھاڈ کر گھرسے کل کھڑے موسے متھے بھرتے معارت نماریہ ہے اور دہمی حضرت خواجہ عبدیدالمتدا حرار کے خاندان میں تبادی کملی،

اس تنادی کی وجہ سے رستم خال کے خاندان میں برلحاظ مواز خوانجگی کا خطاب آگیا.

س ساس بیوی کے مطن سے صرفِ اکیب لڑکا نوا **جنظب الدین خال پیدا ہوا سسستم خال کا انت**قال بوكيا. ننصبال مين فلب الدين كى بربيش مونى جوان موكرست دى ك. ان كالوكا ماي خال تعا

ه. خواجه حاجی خان پوری طرح جوان مہیں ہوا تھا۔ کداس کے والدین بھی دنیا ہے رخصت ہو گئے حبب پین حبران کے جی نفرالٹر سیک خال کو پہنی تو وہ اسینے میمائی عبدالمرّبک خال کے

ساند نجاراسے برختال کے کچھ دنول ہنتیج کے باس رہے ۔ پھرمنددستان میں متب آزمالی

كانفيله كيا - بخشال سے برلاس قوم كے ايك اميرزاد سے مرزا جيون بركي سبزوي محى ما تق

٧٠ پېلے به قافلانک میں ممران کے بد کھیومہ مک په لامورس رہے معروبی پنجے. اس زياست سن مالم نالى وبلى كابادشاه اور زوالفقارالدوله نجف خال سلطنت كاوزرتما. ے۔ ان سب نے المازمیت کرلی ۔ برگنہ بہاسو مدد حشرح کے لیے ملا بمچرسی ہات پرنواب سے

140

فينح كى. اوريه نوكرى حيواركراكبرابا و جلے كئے.

ر اکبرا با دہنج کر مادھومی سندھیا والی گوالیار کے نوکر مہوسکئے۔ نصرالِند بنگی خال کم انڈر خواجہ حاجی خال رسالدا را درمرزاجون بنگ بلین کے کمیدان ،

و. پیمرم در اول الذکر کی سنت کمائی بخت خان سے نصاللہ بگیک خال اور اس کے ساتھیوں کی صلح ہوگئی اور اس کے ساتھیوں کی صلح ہوگئی اور اول الذکر کی سنت اوی نواب اختینسس خان کی ہمتیہ سے ہوئی ۔

۱۰. عبدالمتربكيب خال ندې أومى تنه بيماويانك گھر بارچيوركرلكمنىؤ جلے كئے اوراً صف الدوله

کے ہاں ملازم رہے۔ بعد میں حیدر آباد مطیے سکئے۔ والیں آکر راجہ نجا درسٹ مگھ والی الورکی ملازمت میں گڑھی کے محاصرے میں کام آکے۔ اور داج گڑھ میں سپر ذھاک مہوئے۔

على بريد مورك يان المران المر

سہیں بیہاں مرزا عالب کے بیٹ کی افراسسیابی اور سلجونی مہدے کے متعلق بجٹ چیئے نے ک متعلق بہی سنا ہوگا مزورت نہیں مرزا کاعبدہ یہ تھا اس میں کلام نہیں اکھوں نے اپنے خاندان کے متعلق بہی سنا ہوگا میکن محققین کے نزد کی نویہ بھی تا بت شدہ بات نہیں کہ سلجو تی سلاطین انہی نورا بنول کی نسل کے تھے مین کی سطوت وشوکت کا افداز فروسی نے شامنا مہ میں سنایا ہے ۔ سمجھا جا کہے کہ بینسب کمہ اس وقت نبایا گیا جب سلطان سنجسلجونی نے بغدا دکے عمامی ظبغ کی صافری سنے کا ح کی خواش کی تھی اور مفصد ہے تھا کہ سلجوتی خاندان کو تدمیم و با جروت تا عبراروں کا خاندان د کھلایا جائے

"سم فال اورسنم فال کے حقیقی بھائی ہونے کا مسکد طے کرنے کے بھا رے ہاں کوئی مستن وخیرہ معلوات موجود نہیں ، لیکن اگر بہمان لیاجا کے کہ نصرالند بلک فال ترسم فال کے بیٹے متن وخیرہ معلوات موجود نہیں ، لیکن اگر بہمان لیاجا کے کہ نصرالند بلک فال ترسم فال کے بیٹے اور پرخت ال میں بیلا جو کے توکئی الیبی بیپیدگیاں بیلا موجاتی بیس جن کا کوئی حل سمھ میں منہیں آنا ،

سنی لی . المجل الحصیب ا - رستم فال بھائی کی دفات سے اس درجہ متا ٹرومتالم ہوا کہ ہرخت ال ۱۳۶۱ کی سکونت نرک کرنے کے سواا ملینان کی کوئی صورت نظریز آئی لیکن اسے بینجیال برآیا کہ کم من اور متیم بجوں کا نگراں کون ہوگا،

ا بنیاد بنی واس نے شادی کی جس سے ایک بچہ پریا ہوا اور کوستم خال فرت ہوگیا بچراس بچ نے جوان ہوکر شادی کی اور اس کے بیٹے خواج حاجی نے عالم وجود میں قدم رکھا، وہ جوانی کے ترب بنی نواس کے باب رستم خال کے اکلونے فرزند کا بھی انتقال ہوگیا، اگر یہ ساری مرت میس بریں بھی فرض کی جائے اور سمجما جائے کہ رستم خال کی حلیحہ گی کے وقت نفراللٹہ بلک خال اور مربال کے مقیمے تو خواجہ حاجی کے واب کی وفات عرب لیٹر میک خال علی التر تیب جارسال اور دوسال کے تھے تو خواجہ حاجی کے باب کی وفات کے وقت ان کی عرب بخوتیں اور مبین میں کی ہونی جا ہیں۔

م. کیم وه لوگ بخشال سے بخارا گئے خواج حاجی کو ساتھ نے کر مبددستان کا تقد کیا ہیلے اٹک بہان بالار تھاجس نے اخر اٹک بہازال لا ہور تھہرے ۔ اس وقت میرمین الملک وف میرمئو نجاب کا گورٹر تھاجس نے اخیر منصلے میں وفات بائی گو بالفرالٹ مہیں اور عبداللہ بیگ کی دلادت سامائے ، ملاك ند کے ملک مولی ۔

ماک مجاک ہوئی ۔ ع

م. سنٹ نے کی بعدوہ دہلی ہنج کرنجف خال سے والبتہ ہوئے۔ جو سیکھٹے میں ہوت موتے۔ جو سیکھٹے میں موت موال نے حض میرزا غالب کی شاوی جب اکرا بادمیں ہول توان کی عمر کم دبنیں ، برس کی ہوگ اور غالب کی ولادت کے دفت النمیں کم از کم اسی برس کا ما نمایزے کا سمح میں نہیں آ ما کہ کون ان برسی نمائے کوستی تبول اور تنایا لیسے کی مجھے گا۔

اس کے بمکس مرزاغالب کے بیانات باکل واضع غیر شتبدا ور مرزاغالب کے بیانات اس کے بیان میں اس کے بیانات باکل واضع غیر شتبدا ور مرزاغالب کے بیانات اس کے بیانات اس کے بیانات باکل واضع غیر شتبدا ور

ا. وہ کتے ہیں کہ میرا دا دا منہ دوستان آبا تھا۔ بہ مجی تبلاتے ہیں کہ باپ سے ناراض ہوکرآ یا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں از پر خود رخبیدہ آنہ کرد اگراس کا نام ترسم فال متا تو وہ مرزا سے دا داکے وفائ کس نرسم فال متا تو وہ مرزا سے دا داکے وفائ کس نرندہ نخا۔

۱۰ خودم زاکے بیان کے مطابق ان کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ وہ محبتے ہیں کہ: دادا وقان بیگ خاں شاہ عالم کے عہد میں سم قندسے دندکہ نجارا یا پختال سے دہلی آیا. بجاس گھورے

۱۴۷ اورنقاره د نشان سے باد شاه کانوکر موا بہاسو برگنه جوممرد نبیم کی سرکارسے ملا ہوا تھا وہ اس کی علاموات است ملا ہوا تھا وہ اس کی علاموات سے باد شاہ کانوکر موا بہاسو برگنہ جوممرد نبیم کی سرکارسے ملا ہوا تھا وہ اس کی علاموات سے باد شاہ کانوکر موا۔ \*\*

م میر خواجه حاتی مرحوم کا بیان ہے کہ غالب کے دادا کی زبان ترکی تھی اور ان کی دو نہیں متعددا، لا دیں تعییں، مرزا غالب کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد کے تین تھائی اور تین بہنیں تعییں،

ہم ۔ میرزا کا بیان ہے کہ ان کے والدولی میں بیدا ہوئے ، بدرم عبداللفرخال بہنتا ہمہال آباد برجود اً مدومن براکبراً با و :

بہی بیانت میارموت پر پیرے اترتے ہیں ، چزیحہ والدکی وفات کے وقت میر ذاکن مر زیا دہ سے زیادہ جاربرس کی تھی ، ان کے حبوث مے بھالی دوبرس کے تھے اور بہن آٹھ دس برس کی ہوگی ، اس بے تیاس یہی ہے کہ عبداللہ مگیہ جوالی کے عالم میں قوت موئے ،

اب اس امرر عور کیجے کہ نصالتہ بلگ، عبداللہ بلگ خال سے ٹریے تھے باجھوٹے تواس امرر عور کیجے کہ نصالتہ بلگ عبداللہ بلگ خال سے ٹریے تھے باجھوٹے تواس ار سے میں بھی ا تبدا سے کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا گیا. سب نصراللہ بلک خال کو مرزا کا نابانہیں چاہی سمجتے رہے ا ورخود میرزانے بھی مکھاہے ، کا بیش بنج سال بعد گزشتن برادر ہے، مہیں براد ر بردا شت ومرادر بین خوابہ تنہا گزاشت :

ب من ایک بات رہ جاتی ہے گایا نواج حاجی خال اور مرزا غالب کا برت مرزا غالب کا خواجہ حاجی خال اور مرزا غالب کا برت کا معاملہ خواجہ حاجی کامعالمہ خال کا بھائی نہ تھا وہ مرزا تو ت ان بیک خال کا کھائی ہوگا اگر زسم خال کا بھائی نہ تھا وہ مرزا تو ت ان بیک خال کا کھائی ہوگا اگر زسم خال اور رستم خال نامول کے ہم صورت ہونے کے باعث بھائی فرض کیے جائیں تو خواجہ حاجی کے سائڈ نسب میں کم از کم ایک کڑی کا اضافہ ضروری ہے۔

نیرسموںنیا جاہیے کنواجہ ای مزاغالب کے دا دائے ساتھ منہدوستان نہیں آباتھا ملکہ از کم رین کی عمر کے بعدایا

مہیں اوپر کے سلسلینسب کے تعلق تعینی معلومات حاصل نہیں ہے۔ العبّہ بیملوم ہے کہ مرزا غالب کی سمبری کی سنت دی مرزاحبون برگیب برلاس کے فرزند مرزا اکبر برگیب سے ہوئی، اورمرزاحیونی

کی صاحبزادی امیرانس بگیم خواجہ حاجی سے بیابی گی اس طرح مرزا غالب مرزاجیون بگ اور خواجه حاجی صاحبے کوئی قطبی شبوت حاجی کے فاندانوں میں رست یہ بیا ہوگیا اس سے بینینز کے تعلق کا بھارے سامنے کوئی قطبی شبوت موجود نہیں میراخیال ہے کہ مرزا غالب کی بہتے رضوالت میاک وفات کے دید بیابی گئی جب کہ اس خاندان کا دور ریاست و جاگیرداری خم ہو بچا مقاا ور دہ مض و کھیفہ خواردہ گیا تھا

مرزاعالب کے بیان سے مترت ہوئا ہے کہ خواج ماجی کے بیان سے مترت ہوئا ہے کہ خواج ماجی کے خواج ماجی کے خواج ماجی ک ا خواج ماجی بیر بارگر رسائیں، جربن و لیزش از دولیت مانز را دواز سرلیت نک خوار مِن سے ملا میں بیک دانتارہ ہے مرزاافعنل بیگ ابن مرزاج یون بیگ کی طرف جو تماہ دہی کی طرف سے ملکتے میں وکیل تھے اور مرزا فرحت الدّر بیگ ہے بیان کے مطابق انتیں مقرب الدولہ، معزز الملک ولا ورحنگ کے خطابات ماسل تھے، و شوسر خوابرش زخواج ماجی) ہر دودر رما لدفولہ، میک بیان کے مطابق ان کا فرغدار رخواج ماجی) معزز الملک ولا ورحنگ کے خطابات ماسل تھے، و شوسر خوابرش زخواج ماجی) ہر دودر رما لدفولئہ بیک بین ازمرون عم من براگذرہ وندر انبہا از سربیت نمک پروردہ آبائے من اندوا ک کا فرغدار رخواج ماجی) میں ازمرون عم من براگذرہ وندراک فلاں بیک عزاناں بود باخودگر دکردہ تقد وجنس واسب ونیل جمیہ بیس ازمرون عم من براگذرہ وندراک فلاں بیک عزاناں بود باخودگر دکردہ تقد وجنس واسب ونیل جمیہ وزم کا دعم ما ماک بنی د

م. نواجه حاجی را خواجه حاجی خال مرحوم به کدام تمسک و کدام علاقه توال گفت احمیخش خال با کشت احمیخش خال باک کرد واورا از ناکسی کسی رسانید. پیوسته خواجه حاجی مبتت و خورا جه حاجی گفت. و خورا جه حاجی گفت. و خورا جماحی گفت. و خورا جماحی گفت.

ان بیانات میں فاحی تلی یا تی جاتی ہو مقدم کی کشکش کے بہت مقیقت کاسراغ ایدا ہوئی ، لیکن خواجہ طابی اور مرزا غالب کالبی تعلق نابت ہونے کے بجائے زیادہ مرجا تاہے جوئی عداوت سنم مان لینے کے باوجودیہ بات تیاس برنہیں مسلم کی کرونے نے اور دیا جو ان میں سے مسلم کی کرونے کے اور دیا جو ان میں سے مسلم کی کرونے کے دانوں میں سے مسلم کی مرزانے دانستہ خاندان کے رہتے کو یول نے کلنی سے نظرانداز کردیا جو ان میں سے

ہنوی بیان دم اس خطسے ماخوذ سبے جومرزا احمد ممگ خال تیاں کو مکھا گیا تھا اور وہ نوا ب احمخش مرحوم کے سبتی مبعائی مین الدین احمد خال اور ضیا ، الدین احمد خال کے مامول تھے چونکہ نوا ب احرخش خال کے مامول تھے چونکہ نوا ب احرخش خال کے مامول تھے۔ اس سیے مرزا غالب اور خواجہ حاجی خال کے حالات سے بوری طرح واقت ہول کے حالات سے بوری طرح واقت ہول کے حالات ہے مورک نام کے واقت ہول کے میں مہم مبرک نام کے دائیں ہم عبر کے نام کے مامول کے میں میں ہم عبر کے نام کے دائیں ہوں کا دائیں ہم عبر کے نام کے دائیں ہوں کا دائیں ہوں کا دائیں ہوں کے نام کے دائیں کیا کہ دائیں کے دائیں

و مساته برن سے بدیری بین اسما تر برای جب سے ان راب مسال برن بہ برسے ہوئے۔ ہم برسے کہ ساتھ بنان ہم کا لفظ سن کرے وجہ تر دیر کی جرائت کی ہود ان حالات میں میرا اندازہ بہی ہے کہ خواجہ حاجی اور مرزا غالب کا خاندان ایک نہ نفایا اگر ان میں کوئی تعلق ہوگا نو بعید سام دگا۔ العبتریہ

درست ہے کہ جب حمالیت مٹ گئے بنین کے مقدمے کا نیصلہ مرزا غالب کے خلاف صادر موکی ہے۔ نوخواجہ حاجی کے بیٹے بدرالدین اماکن کے ساتھ ربط و صبط نیئے سرسے ہیا۔ اور مرز ا

المنين انيالجتيجا كنے گکے۔

من کامعا ملم الله بیر مرزا فرحت النّد بیگ کے بیان کا خلاصہ بیہ کہ:

تردی گئی۔ اس میں مرزا نفرالنّد بیگ خال کی فوج بھی موقوت ہوگئی لیکن مرزا اور ان کے خاندان والوں کوجن میں خواجہ حاجی بھی شال تھا۔ بانچ ہزار رو بے سالامنہ کے دو میر گئے سونا دکڑا فی الامنہ کے دو میر گئے سونا دکڑا فی الامنہ کے دو میر گئے سونا دکڑا فی الامنہ کے دو میر گئے سونا دکڑا فی الامن اور بونا با نہ مصنا فات ہوڈل تحقیل فیروز نور حجرکہ میں تطور حب اگیر مولا مدیر کر۔

ر سام ۱۳ می در این از در این از الله به ایس نوالله به بیک خال نے دنات پائی ۱۰ ن کے بود خواج حاجی نے جو خاندان میں سب سے ٹرے تھے جاگیر کا دعوی کیا ۔ نواب احمد نخش خال سے سنتہادت دی اور جاگیراس نترط پر خواجہ حاجی کے نام کال جوئی کہ نصراللہ خال کے بیس ماندول کی پروٹ س مجی کی جائے۔

م. نواب احدُ خبن خال نے خواجہ حاجی خال سے کہا کہ آپ کا علاقہ میرے علافے سے طام ہو ہے اور آپ کو مال گزاری وصول کرسنے میں نہیں آتی ہیں بہتریہ سینے کہ علاقہ میرسے سپر وکرد و میں اس کی الدنی بہتا ہے کہ علاقہ میرسے سپر وکرد و میں اس کی الدنی بہتا دیا کرول گا۔

سم سنم الربابا با که ان برگزی کی آیدنی میں سے تین بن<sub>ا</sub>ررو بیے سالایۂ مرزانعرالتُر میکیب

كيس ما ندول كو اور دوبنرار روسيد نواجه حاجى خال كومليس.

د. خواجه طاجی کا اتقال سند الم ایم این بوادان کی معاش ان کے بیٹیوں خواجه جان اور خواجه امان کو کلی. مرزا غالب کو خیبال پیدا ہوا کہ سرکار نے جو پرگئے دیدے ہے وہ دس ہزار سالانہ کے متعے ادرصرف ان کے چیا بقرالت کر ہیگ کو دیے گئے تعے انفول نے اپنی طرف سے اپنے دونوں تی بروائی بروائی وارز کر دیا .

زواجہ جان اور خواجہ امان ، پر دعوی دائر کر دیا .

اور اسرائی اور اسرائی صاحب سکرٹری گودننٹ انگریزی نے مرزاغالب کے موافق رپورٹ کی دیننٹ انگریزی نے مرزاغالب کے موافق رپورٹ کی دیکن گور نرجزل نے بہتھند کیا کہ بیر منرسرجان سلیم کے باتھ کی مکھی ہوئی ہو جواس زمانے میں لاڈولیک کے سکرٹری تھے اور اس کے متعلق فاب احمد بخش خال کی نتہا دہ جوئی صنرور ہے دیا بی نواب کی متہا دہ ہوئی اور نسیسل مرزاغالب کے خلاف ہوا۔

، نواب احدیخش کی وفات پران کے فرزندنواب شمس الدین احدفال کو بسلسانی کی فریزد میالت کی میرزد میالت کی میرزد میالت کی میرزد میالت کی میران کی سنوالی ا در ربابست صنبط ہوگئ توخواجہ جان ا ورخواجہ ا مان کے نام بیاس میاب روبیہ مالان اور ان کی والدہ کے نام بیس روسیے کا بانہ کا ولمی خراری ہوا۔

اصلین کیا تھی؟ مثلًا: ۱. نفرالنٹریک فال کوسؤکھ، دافقات کے سراسر فلاف ہے مثل درسون کی اسلام کا درسون کی مراسون کی اسلام کا درسون کی اسلام کی افرائی کا کھڑیے ہوگا کہ دیا ہے کہ اوران کی اسلام مرا فالب کے قول کے مطابق لا کھڑیے ہولاکھ کی تھی ۔ جب انگریزون نے ستا اللہ میں مسلوم متعوا پر قبضہ کیا تو سون اجزل بُرِن دام کا اندازہ کی جاگیریں تعاجوسے نمویا کی فرج میں طازم تھا۔ اس وقت صرف سون کی آمدنی کا اندازہ میں ہزاررو ہے تھا او طاحظہ ہومتعوا کی فرج میں طازم مقال اس وقت صرف سون کی آمدنی کا اندازہ میں ہزاررو ہے تھا او طاحظہ ہومتعوا کو میٹی مطبوعہ سال اللہ صفحہ ۲۰۰۷)

۲۔ سزیجہ اور سونساتھیں مقوامیں مجرت پورکی ریاست سے تعمل واقع ہیں۔ متھا سے
ایک سٹرک دیگی کواور دوسری ہوت بورکو جاتی ہے۔ ان دونوں سٹرکول کے درمیان ایر کے ہیں۔ سیمیس نہیں آتا کو انفیس نے وزیور حجرکہ سے تعمل کیول کو مانا جائے۔
یہ بی سیمیس نہیں آتا کو انفیس نے وزیور حجرکہ سے تعمل کیول کو مانا جائے۔
سے دیا ہا نہ فواب احد نحب خال کی جاگیر میں نتا مل تعاصیا کواس جاگیرے کا غلات سے
ظاہر ہوتا ہے۔ منلے گوا کا دُل کے گزشم رصفی ہیں میں میں میں مرقم ہے میں کے ملادہ فواب

#### وسوو

احد تخبن فال كو سأنگرس بحيور اور تنگينه كے برگنے و برے كئے تھے.

یم نبصدیہ ہوا تھاکہ نواب فیروز نور حجرکہ اور سانگریں کے لیے سالانہ پائج نہار ' یونا ہانہ بجھور' اور منگینہ کے لیے سالانہ بیں ہزار سر کا رانگلٹ یہ کو د باکریں .

ہ۔ نفرائٹ بیگ کے انتقال کے ساتھ ہی سونکھ سون ای جاگیر انگریزوں نے سنھال لی ہم کی سنگاہ کولا رونیا کے بنارات کے بیس ہزار روسیاس شرط پرمعان کردیے کہ وہ وی ہزار روسیاس شرط پرمعان کردیے کہ وہ وی ہزار ہوئی نفس نفرانیڈ بیگ کے بیس ماندوں کو دیں، مرحوم کے رسالے کے بیاس سواروں کوجن کا انسرخواج ماحی مقت اینے انتظام میں بے لیں اور تیام امن کے بیے حکومت سے کوئی امداد نہ ماکھیں۔

الد ایک مہنی تین دن بربینی ، جون سنشائد کو نواب احمد شن فال نے لارڈ لیک سے اکیس اور حکم مامل کردیا جس کا مفہون یہ تھا کہ بانچ ہزار دو ہے سالانہ نفرالٹر بگب کے بین ماند ول کو دیے حاکمیں اوران میں خواجہ حاجی بھی نتامل ہوگا.

نورائند بیگ خان کا اتفال نیزیا ہم می سن الم انتخاب سے بیٹے ہوا۔ نواجہ حاتی مرزاعالی کا دعوی کرسکتا تھا نو سن تھ اورسونیا کے بے کرسکتا تھا جو فواب احریخبن فال کی جاگیر سے تھال نہ تھی لیکن الیاکول دعوی ہارے سامنے نہیں ہم کی سندائا المبتر پہلوم ہے اور ، جون سندن نہیں میں نارکوئی دعوی ہین ہوا تواس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا المبتر پہلوم ہے کر مہم کی والے میم میں نھا لئد بیگیہ کے لیس ما ندول کے لیے دس ہزار دو ہے مقرر ہوئے تھے اور فواج طاجی کے بیس سوارول کو نواب سے متعلق کر دیا گیا تھا'، جون کے حکم کی دوسے دس نہراد کی وہ سے کھٹاکراً وہی کردی گئی اور خواجہ طاجی کو نھالیڈ بیگ کے متعلقین میں نشامل کردیا گیا۔

سنائد میں خواجہ حاجی کا اتعال ہوا فیروز پور مجھ کہ کہ یاست نواب احمد خش خال نے اسنے فرز نتمس الدین احمد خال کے حوالے کردی اور خود قطیب صاحب میں اپنے مرتبد حفر سے مولا کا فخرالدین فخر عالم کے پاس مشغول ذکر وعبادت ہوگئے۔ اس وقت مران عالب کو نبشن کے لیے مقدمے کا خیال ہمایا اور وہ وہلی سے کلکتہ سے کلکتہ سے کلکتہ سے کلکتہ میں دائر مہوا اور مدعا علیہ والی فیروز پر تھا۔ خواجہ حاجی کے مبٹیوں پر نہ وعوی کیا اس کے بیدمقدمہ کلکتہ میں دائر مہوا اور مدعا علیہ والی فیروز پر تھا۔ خواجہ حاجی کے مبٹیوں پر نہ وعوی کیا اور مد نا غالب کو براہ رامت سردکا ہے اور وی یہ تھا کہ والی فیروز پور نے پہلے منظور شدہ میں در از غالب کو براہ رامت سردکا ہے اور دوی یہ تھا کہ والی فیروز پور الی فیروز پر میں کے بیلے منظور شدہ میں اس کے میران خالب کو براہ رامت سردکا ہے اور دوی یہ تھا کہ والی فیروز پور نے پہلے منظور شدہ میں در ان است کو براہ رامت سردکا ہے تھا۔ دعوی یہ تھا کہ والی فیروز پور نے پہلے منظور شدہ

- Whatsapp: +9231393195<del>28 -</del>

موسوا

می کے خلاف بنیٹن کی رقم آو می کردی بھراس آو می میں نواجہ ماجی کوشا مل کر لیا۔ ان دونوں باتوں کا دروار والی فیروز بور تھا ندکہ خواجہ ماجی ا دراس کے فرزند۔

اس سلسلے میں امریخش مال سے شہادت کینے کامعا لمرنا قابل فہم ہے جوہ سکتے سکت کامعا لمرنا قابل فہم ہے جوہ سکتے سکت کو انہوں کامعا ملہ اور زندہ تھا مقدمہ بیش ہی نہیں ہوا تھا اور حیب مقدمہ بیش مواکر امول کی صرورت بڑی اس وقت مک نواب امریخش جوار زمیت الہیٰ میں بہنچ مکے تھے.

کول بروک نے مرفا خالب کے حق میں دورت کا دعدہ کیا تعالیکن وہ بلاکار توت خور محت اور مقدم بنتی بورے بہلے ہی موقوف بوگیا۔ انڈر یواسٹر لنگ مرفا کے حق میں رورٹ کر نے سے بنتی ہوت بوگیا۔ انڈر یواسٹر لنگ مرفا کے حق میں رورٹ کر نے سے بنتی ہوت بوگیا۔ سرمان مسلکم سے حرف یہ بوچیا گیا تھا کہ ، جون سننٹ نے والا کی جے مرفا خال بس مجلی خرار و سے در سے مقع ، لاڑولیک کے مہروت خط سے جاری جوایا نہیں جسکیم نے گواہی دی کہ اس بر مہراوروت خط لارڈ لیک کے بیں ۔ گو باحکم جل نہیں ،لیکن مرفا غالب کے دعوے کی بنا مفن یہ زعتی کہ یہ مکم مہراوروت خط لارڈ لیک کے بیں ۔ گو باحکم جل نہیں ،لیکن مرفا غالب کے دعوے کی بنا مفن یہ زعتی کہ بہلا حکم دوس نہار والی سرکار کی منظوری سے جاری جوا در اس کی نقل دفت میں موجود سے مارک ہوا اور اس کی نقل دفت میں موجود سے میں موجود سے مارک ہوا در اس کی نقل دفت میں موجود سے میں موجود سے مارک ہوا ہوا کے آئندہ وس نہار درو ہے سالانہ طاکریں ،اورئی سائٹ ٹی کے سے کو حتی قرم کم اوا مول کو کہ مشت دی جا ہے۔

عزر سوالات ابدخاج ما تبان میں سب سے بڑارہ گیا تھا اور مزعوم جاگر اس کے انتقال کے مزید سوالات ابدخاج ما تان میں سب سے بڑارہ گیا تھا اور مزعوم جاگر اس کے نام بحال ہوئی تقی و توکیا وجہ تقی کہ بانچ نہار میں سے اس نے صرف دو نہار سے اور تین نہار نفر العنہ بلگ فال کے بول تھی و توکیا وہ تھی کہ بانچ نہار میں کا مرفیل اور اس وجہ سے جاگر اپنے نام بحال کرائے کا حق دار تھا تو یا تو پوری دنسے خود کے رسادے فاندان کے افراد دلم بھات کے گزادے کا ذرر الما تا یا بڑا حقر فود سے مارک وسر ول کے حدالے کرتا ۔

نیزکیا وجرسے کواس کی دفات پر دو مبرارد وسیداس کے بس اندوں کو خسلے اور حرف ۱۲۰ ڈیے اس کے دو مبروں ایک میں اندوں کو خسلے اور حرف ۱۲۰ ڈیے اس کے دو مبروں اور بوی کو دسیے گئے ؟ اگرائسل اما گیراس کے ام علی تو معنے میں کموں ایک م ایک مبرارا تا تا مسواک کی کمی مجرکی حبب کہ نعوال نمر باکیسہ کے حقیقی متعلقین کی دتم برستور اِقی رہی ؟

مبرمال دانعہ بہی معلوم موتا شہے کہ نواجہ صابی کومرزا کے ہم جد ہونے پریھی نفرالتربگ کے بیں ماندول میں شامل کرنا علط مقایا سے دوہزار دوسیے صرف اس وقت تک ملتے رہے حب تک یجاس سوار نواب احد تحنی خال کی ملازمت میں تنصر جب وہ نوبت موا، سوار الگ ہو سکے توشخوا ہ مجی جاتی رہی . نصرائٹر برگی سے حقیق بس ماندوں کا فطیفکسی ضرمت پریوقوف نہ تھا اس لیے اس يس كولى تقطع وبريدينه بوني.

ان المنسانواب احد نخش خال مرحوم نے مرزا غالب کے خاندانی قطیعے میں کمی اور ا مخالفول کا زوروائر کرائ نبین کها جاسکنا ہے کرکیا کچھ کہر لار د لیک سے دوسرا مکم جاری كليا اوركس بنا يرخواجر حاجي كونصرالتريك كمتعليتن بم شامل كيا ؟

یہ می حقیقت ہے کہ نواب سمس الدین احر خال مزا غالب کے مفاہر میں بررجہاز بارہ ذی وال تعے. وہ انگریزر ببرٹینٹول ہرا نرڈال سکتے نفیے مرزا انصل بیگ کلکتہ میں نتاہ دہی کا وکمیسل سے، اور نواب شمس الدین خال سے سبے منہیں نبکن اسپنے بھانحول را نبار خواجہ حاجی) کے لیے تمام مکن تدبری كرتار متها تقا يهان كك كدا كيب مرتبه مرزا غالب كے خلاف " جام جہاں تا" د كلكته، ميں كوئى تحسيرير نتائع كرادى . جنانچه مرزا امكيب نطامي سكفتے ميں .

> " امروز مازه حلك بمشاعره اوراق م جام جبال نما "روك واوه كرجز برآل ب آبرونی نتواسستم كرد. غالب كرمامم درال اوراق بحرسته باختيد والعدُو بالعُرُونُ العُرُونُ العُرُونُ أَنْجِه ا زحالِ من سکین درآل ورق منارد ج است بمه کذب بهان

وگزا*ف است:* 

بمرزان مقدمه اس بيا دائر كيا تفاكه ابياحق حاصل كري ادر وه ضرورت مند صرف طلب حق المجي تعيينانيه خود مكتصرين.

من مروحی جوسے حق پرسستم واست می گویم وحق می جویم ن عدوسے شمس الدین خال صاحبم دنروشمنِ خواجہ حاجی و ميانش بتمس الدين فال برادر زن س است وخواحبسه

حاجی سپر بارگیر حدین ولیانش از دولتیت خانه زاد و از سرست خانه زاد و از سرست نک خوارش از احمدخش خال که برا در زن مع هم من دنسرالکه برگیر و برا در بدر زن من دالهی خش خاست معروف، بود، و فتسکایت داشت م دوادم و سیح تقلیل مقار و جربر ورش بر د فوع جرم و گذاه، دوم شمول خوا جرمای بر خوا مرای بر بردرش بر دورش می و داری و مرای با دور بردرش برد و مرای و این این بردرش ب

ان امور میں تبہد کی قطر اگر کا گئر کا گئر کا گئر کا اور مرزا فرحت اللہ مبک ہے فالہ کے فاندانی مالات میں اور مرزا فرحت اللہ مبک ہے فاندانی مالات میں جو کھے تحریر فرما یا ہے وہ مبرسے نزد مک نہ درست ہے اور نہ قال بل تہول اللہ اعسام بالصواب -

د ۲۰<sub>۱ م</sub>اري سه ۱۹ واځه)

مر المروكوي عبدالحق

## روئدادمق مرئه مرزاعالت

عدرکے بعد وئی میں سب تا اور کو ان ول بہلانے کا سامان نہ نفا، مرزا نے فارسی لنت کی سامان نہ نفا، مرزا نے فارسی لنت کی منہور کتاب بربان قاطع کو دیجھنا شروع کیا، اس کے مؤلف محدین کے اجداد تبریز سے آئے تھے اور اگرچے وہ خود منہدوست مان میں بیدا ہوئے اور ساری عمر دکن میں دہے مگر تبری کہ سے آئے تھے۔

کہ ساتھ تھے۔

مزدا کواس کتاب میں غلطیال نظراً ئیں جمنیں الفوں نے ایک مختفر کتاب کی صورت میں مرتب کیا اوراس کا نام قاطع بربان مرکھا، حیا نجے ایک خط میں صاحب عالم ار سردی کو لکھتے ہیں، اس ورماندگی کے دنول میں مربانی قاطع ممیرے ایس تقی اس ورماندگی کے دنول میں مربانی قاطع ممیرے ایس تقی اس کومیں و بجاکر تا تھا، ہزار ہا بعنت غلط، ہزار ہا بسیان لغو،

عبارت وپرچ ، اشارات با در موا میں نے سودوسولننت کے اغلام میں ان سودوسولننت کے اغلام میں ان میں ان سال کا ام

رکھ ہے ۔

یه کمناب برقول مولانا حالی سنند منظیر دستند است میں مہلی بار اور الاملائے است المقی میں بہلی بار اور الاملائی است میں میں بہلی بار اور الاملائی است میں میں براضافہ دیگر مضامین و فوائد و وزش کا دبانی ، کے نام سے دوبارہ جی ا

س برمرزاکی بڑی نخالفت ہوئی اور حواب میں محرق قاطع - « ساطیع بربان » « قاطع قاطع • اور ر موید بربان مختابین لکھی گئیں۔

· سالمع بربان سکے جواب میں منا مئه غالب اور موید برمان مکے جواب میں تینے تیز ، خوذ مرزانے دورساك لكھے اور "محرق قاطع سكے جاب مير" دافع نہيان " لطائعبُ غنبی اور " سوالات عبدالكم " تبن رسالے مرزاکے دوستوں نے شائع کیے مگر " قاطع " کا بواب مذخود مرزا نے لکھا اور میمی وزلے خواجه حاكى سنه اس سيمنعلن ، ياد كارغالب ، مي الك لطيفه لكما سه ، زمات بي.

رمولوی امین الدین کی کتاب من فاطع فاطع کا جواب مرزانے محجومنبي وياكيوبكراس بمن فحش اور نامث ائته الغاظ كرت سے تھے کسی نے کہا ، حفرت ؛ آپ نے اس کا جاب سبیس کھا ؟ مرزانے کہا " اگر کوئی گدھانمارے لات مارسے توکیا تم بھی اس کے لات مارو کے ج

"ينغ تيز مين بعي مرزان لكهاسه كداسيدادني درسي كردي كوفاف ما نوني مياوي کڑنا میری شان کے خلاف ہے۔ نبکن معلوم ہونا ہے کہ آ سکے جل کر وہ اس خیال پرقائم زرہے ملکہ الفول سنے مولوی املین الدین پرا زالهٔ حبیریت وفی کی ناتش کردی ا در ہرسمبرسنشانه کو عرضی وعوسنے داخل عدالت كروبا خواصر حالى اس مقدمه كمتلق م بادكار غالب بي لكفته بي ا

> · مرزانه انکیب فارسی رساله که مولف پریوز قاطع برمان کے جواب میں مکھا گیا تھا. اور محش ودست مام سے معرابوا تعا ازالُه حیثریت عرفی کی ناتش ممی کی تعی مگر حب کامیابی ک امیدنه رسی نواخر کارا تعول نے راضی نامہ داخل کردیا انناك تحقيقات ميس وتى كے معض ابلِ علم عدالت ميں اس ابت کے انتفار کے بیے بلائے کئے تھے کہ جونقریے مدغی نے دعوے کے تبوت میں میش کیے ہیں آیا فی الوقع

نفق دوست مام مغہوم مہذا ہے ایا بہب و المفول نے رہیں۔ مؤدم کوسنرا سے بچا نے کے لیے ان فقرول کے الیے معنی بیان کیے جن سے مزم پر کوئی الزام عائد نہ جو الن مولولیہ کامرزا سے ملنا جلنا تھا کسی نے پوتھیا: حضرت! اعفول نے ہے برخلاف سے مہادت کیول دی ؟ مرزا نے این

> به برمدٍ در نگری جزیمنی ماکل نعیت عبارےکمنی من شرافت مشبی آست" عبارےکمنی من شرافت مشبی آست"

فار*سی کا یه* شعر ٹریھا .

اس مقدعے کی پوری سل کی نفل اب آنفاق سے ہیں وسنیاب ہوگئ ہے اور ذبل بیں تام و کول شائع کی جارہی ہے ۔ اس کے مطابعے سے اس مقدے کے تام حالات بہ خوبی واضح ہوجاتے ہیں ۔ اس مقدت کے دوران بیں مولوی صنیا الدین کی بیشی کے وقت کسی نے حاکم عدالت کے کا ن میں کہدیا کہ ، یہ بڑے معززاد تی ہیں انھیں کری منی چا ہئے ؟ حینانچہ اسیاسی ہوا ۔ اس زمانے میں وہل سے جوانگر نیزی اخبار ، مفعلا ک : کلتنا تھا اس میں ۱۱ ماری سے المحالے کو ایک خط جیپا تھا ، حس کا مکتوب گار میں کو مکتوب گار میں کا مکتوب گار میں کا مکتوب گار میں کا مکتوب گار ہے سے مکتھا ہے ۔

میں سخت حیران و پریت ن موں کہ اسٹ ندٹ کمنے نے مولوی منیا الدین کوکس نبا پرکری دی اس رعایت سے غالب کے ساتھ ناالفانی موئی. وہ سوس سی میں نہا معنی رہا ہے اللہ کا فرز کے در بار میں انھیں مولوی فنیا الذی سے اونجے درجے پر شھا یا گیا تھا۔

یہ براانگریزی خط رسالہ اردو اکتوبر العلام اللہ کے پر ہے ہیں ہم شائع کر کھے ہیں۔ اس علی مناقشے کا برترین مرط یہی مقدمہ تھا۔ اس کی مسل مل جانے سے مقدمے کی پوی کیفین صحت کے ساتھ جارے ساتھ ما مناقبہ کا بدترین مرط یہی مقدمہ تھا۔ اس کی مسل مل جانے سے مقدمے کی پوی کیفین صحت کے ساتھ جارے سامنے اُ جاتی ہے۔

مسودے کی عبارت اکٹر میگر گنبک ہے ، دوجار مقام برا کیب او حالفظ پڑھا نہیں گیا اس کے

۱۳۸۰ متعلق منط نوت میں صب فررت مراحت کردی ہے، اور جہاں سنسبہ رہا وہاں توسین میں سوالیہ؟) علامت نبادی ہے ج

> پیش گاه صاحب این سرزشته پیزی حمفدمه جاست فرحباری نمبری مشرا شاکدن صاحبین موست بین بیمقدمه انهی صاحب بهادر کے اجلاس میں بیش موکا اور صاحب عزت وغیرہ کو بحال صاحب بنجلی جلت بین بیو خط بن ورمت اشاکدن صاحب بہب در بیش میو دے۔

#### ا در مرسک م

ئه بننانین پرمالیا

سے میں دلی میں اگریزی مل واری سے بیلے

میں میں رئیس زادہ بعوض جاگیر نقدی یانے والامول عجاگیردارول کے تعبرمیر المنرسے ادر ماتی م ہے دفترسے ہے کر د کی کمشنری اور لاہور کی کیفٹنٹ گورنری ، کلکنے کے گورنرجرمنیل بہاور ے ذور کیک میرے مدارج عزت بہ نوبی تابت میں ایک تفص امین الدمین نام کولی کا دینے الا كداب وہ بپبلے میں راجہ کے مدرسے كا مدرس ہے ، اس نے ایک کتاب تکھی ا گرمے نیاکت اب ا کی بجت علمی پرسپے میکن اس سنے اس بجت علمی میں میرسے واسطے وہ الفاظ ناشا کننہ لکھے اور ایسی گالیاں دی می*ں کہ کوئی شخص کو لی چار کوہمی* یہ الفاظ نہ کھھے، اورایسی گالیاں نہ دیسے گا 'اچار میں نے منتی عزیزالدین صاحب کواس مقدمے میں اپنیا دکیب کیا ہے۔ امیدوار میوں کہ بعد تصدیق وکالت سرست تهٔ فوهداری میں بیمنفدمہ بیش ہو اور خاص آپ کی تجویزیے اول سے اخریک بیمقدمہ منصل مو اورکسی محکمه انتحت میں ببہ مقدمہ سبرویذ مو۔ نقط،

> راقم امدالترخال غالب مرتوم دوم دسمیرسنانشکارهٔ اسدائته خال

> > زبیش گاه مشراشاکڈن صاحب اسٹنٹ کمشنر مہبادر منشی وزیرعلی. دیبی پرتباد گوایان حاشیه نےجانب مقريس نتبادت ساحف موكريا قرارصالح مضمون نخازاكم تصديق كرايا. لېزاتصدىق نحتارنامىغل ميس آئى . مورضه وايركي

ويم كوبه نام امين الدين ساكن دلمي مدرس مررسه غيباله باست ازاله عنيست من ده ، ١٠ ٥ تعزرات مبد بمهنئه فوج داری نانش کرنی منطورسی ، لندامیں نے اپنی طرف سے عزیزالدین کیلی مشته كوداسط كزارسن عرضى اور سيروى كرين مقدے سے وكيل كيا . وكيل مذكور حوكھے سوال وجاب بيروي

مندر نبذامی کرے جبر ساختہ پر واختہ اس کا متل فرات فاص ابنی کے قبول و منظور ہے، اس واسطے میا مندر نبذامیں کرے جبر ساختہ پر واختہ اس کا متل فرات فاص ابنی کے قبول و منظور ہے، اس واسطے میا سیختار نامہ مکھ و یا گیا۔

گواچ سے محمار سافتہ کی اسلالیہ فال منتی و زیر عسلی المرقوم چیار دیم وسم سے کہ یہ کا فذات بروز اس موموار کے بینی میں اور کیل مدی انگر نیری میں ترجم سوموار کے بینی میول اور دکیل مدی انگر نیری میں ترجم ان الفاظ کا نامی اس عبارت کے جہاں بدالفاظ واقع ہوئے

میں اکو کرمیش کریسے اور مقدمہ درج وسیر کیا جائے۔

ا دسمبرسنه ۱۱ع دشخطها کم دشخطها کم

منم سبے کہ متمازامہ تصدیق کیا جا وسے اور وکیل سپلے کما ب میڑیکئے ۱ وہم

حباب عالى

141

بریان معنق موکم تعنیف کی اس میں اسیدا لفا المان تا لیکه و کمشنام مخلط لنبت موکم تحریب یں اوراس کاب کوچیوا کرشتہر کیا ہے کرجس سے نیکنا می کو نقصا ن پہنچ کا باعث ہوا اوران التغییت مرحی کی تعریف دفعہ 19 م نغز برات منہد میں ورج سے وقوع میں آوے اب بیں مرحاعلیہ مرحکب اس جرم کا بواجس کی سنزا تعز برات منہد کے ۵۰۰ اور ۱۰۰ میں قرار بالی ہے الہٰ امید وار مول که میرخ قیقات معروض فدوی کے مرحاعلیہ کوسنز مندرج دفعات فدکو و فرائی جا و سے کہ آئندہ عزت الله مرکار کا کوئی مزالی ختیب کا نہ ہوئے۔ زیادہ صلاب

تقفيل إن الفاظ مندرمُ وشترهُ كتاب كحس سن ازاله عنيت كابهوا، وهم منهم

الفاظ مزیلیرٔ حیتیت باین سیرجاره جرکت ناکردنی کرده است باین سیرجاره جرکت ناکردنی کرده است

بیش حاکم وقت رفته زخم نهانی خوکش وانماید

ایں خومسی ندزین را برکشیت خود نہا دہ است

موم بردازم

ميان خون مي غوط خور د

١٢١٨م كلال اكبر بادى دري جائمتخر به كاربرده

مدر وروم

اه نصد پایدکشا د تا حنوش زوگر د د

این طی

ازخلائه اکترابا د بوسے به و کلی رسسیده است

معتن ازین عضوه بیمت دیده است

علاده اس کے اور بہت مبگراسیے الفاظ ہیں الماضطاک سیسے واضح دلئے عالی ہوں گے۔

> بیکن بنبی - ما درخنوری س<u>یم ۱۹</u>۹ عمر دستنجا

صاحب والامنات عالی سن سختی که لطف واحان جاب فریخی کمنز بهادر دمی زاد توکمتر الفات الناس به سبے که تخینا تیرا مهیند ہے در نظیم و تحریم و اظہار آزدوئی بمواصلت کیٹر الافات الناس بہ سبے کہ تخینا تیرا مہینہ ہے کہ میں سے بہ دکالت منٹی عزیز الدین صاحب کے مدالت فوجلاری اذا کہ حقیقت بہتی کیا، وکالت میں تعویل ، اورمیاضط مع دکیل کے حضور میں گزرا ، اوراب نے وہ مقدمہ تجویز کے واسطے صاحب والا فدراس طاکلین صاحب بہا در تے سپر دکیا ، میری خوخی تواس بیں بھی کہ وہ مقدمہ آپ تجویز کرتے ، اب بصد گور نوع و زراری است ماکیا بول کہ کا غذات مقدمہ وہال سے مذکا کے جائیں اورحضور کے سامنے بیتی کے جائیں نا کہ امین الدین مدعا علیہ کی طبی کا حسکم منگا کے جائیں اور بور برے دکیل کے مقدمہ بھیالہ کو جائے اور بور اور مدعا علیہ کو محت سزا طے ناکہ محد کوئی چوٹا آوئی بڑے آدی مقدمہ کوا سے کا تر بر خوات فورس کے دار سے کہ کا سامنی مائیں گے فقط کوا سے کا در بر فرات خود میری دا درسی فرمائیں گے فقط

را فم امدالندغالب موبوخوری سشه ۱۸۲۸ موبوخوری سشه ۲۸۷

> جوکہ ہاری تبدی اس مسلے سے ہوگی۔ حکم ہوتا سبے کہ میرے بعد بچضور صاحب ڈپٹی کمٹنز مبیاد رہیت ہووے

۱۳۲۱ ۳۲۰موزی سندند وستخط

از بیش گاه مطراوبرین صاحب بهبادر حکم مجوا که مناسب سرستا

یزیوں کے واسطے مدعا علیہ رہ اجرا کے ممتن طلب ہو و سے . فقط پیزوں کے واسطے مدعا علیہ رہ اجرا کے متن طلب ہو و سے . فقط می رفروری سیسسٹ کے

عرضی دولی امین الدین مدعاعلیه کی بیج مقدمه از الهُ حیثیت عرفی مرز اسرالتُرخال غالب مرعی کے معدوضہ تاریخ ۸ ماہ فروری سند الله الله ماس کی نقل کی حیدال ضرورت نرخی اس مرعی کے معدوضہ تاریخ ۸ ماہ فروری سند الله الله ماسطے نہیں کی گئی !

اطلاع نامه نبام مولوی امین الدین داس کی نقل نمیس کی گئی ؟

أظهرا روسل مدعى

نام میراع بیزالدین کیل مرزا اس الندخی اس عرف مرزا در است به میراع بیزالدین نے صفح میرا میں لکھا ہے کہ ماصب بریان بایں بیارہ جوکت ناکر ڈنی کردہ است ، بارد گیرصفی مذکور میں ہے " بیش حاکم وقت رفتہ نخم بہانی خونش وانمایی نا فریادش کارگر آبیہ صفح میرا میں سطر ۱۲ امیس ہے " این خومیلی ندزین والبیت خود نهادہ است " صفح میرمیں ہے " میان خوان فیل غوطہ خورد" صفح ۲۲ کی سطر ۱۰ میں کھا ہے ' کھال اکبرآبادی دریں جانمنی بابر کار تردہ "صفح مذکور کی سطر ۱۸ امیس لکھا ہے ' کلال اکبرآبادی دریں جانمنی بابر کار تردہ "صفح مذکور کی سطر ۱۸ امیس لکھا ہے ' معنی مؤرد نی باول برائے او بنیاد نهند "صفح او ' میں لکھا ہے ' دو نصد باید تا دخوائر اکبرآبادی صفح او ' میں لکھا ہے دو نصد باید تا دخوائر اکبرآبادی صفح او ' کی سطر ۱۲ میں لکھا ہے " ان خوائر اکبرآبادی سفح او کی سطر ۱۲ میں لکھا ہے " ان خوائر اکبرآبادی جو بہا کی سطر ۱۸ میں لکھا ہے "مدین صفوح می مدین میں مدین انری عصفوح میں دی اس بو بای رسیدہ است "صفح د ، کی سطر ۱۱ میں لکھا ہے "مدین مدین میں انری عصفوح میں دی اس بو بای رسیدہ واست " صفح د ، کی سطر ۱۱ میں لکھا ہے " مدین مدین میں انری عصفوح د مدین سات " صفح د دی است " صفح د دیں سات " صفح د دی است " صفح د دیں سات " صفح د دی است " صفح د دی است " صفح د دی است " مدین کے سات سات " صفح دی است " صفح دی است " صفح دا دیں سات " صفح دی سات " مدین کی سال ۱۱ میں لکھا ہے " مدین سال ۱۱ میں سال ۱۱ م

ئه این جلی در حقیقت سردولننت از فرمنبگ دیگرفشان می دسم

مهمها علاوه اس کے جو کچھا ور لکھاسیے ، ذیل میں گزارش سے:

| خطاصم                                                                    | سطر        | صفحه   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| اگرای حَبْنِ مَبْنِ مَبْتِ راماکم منصف می دیدُ بمبی جدگویم گوشش می بریدِ | 14414      | 174    |
| بضاعبت نوام به برا دادست کرس دانشان می دیر                               | 10         | الهجوا |
| معترض خابير داجراگرفت محربرائے ترکمیب نان نورش گرفتریا شد                | [A         | irr    |
| جبتن خرس لا يا دكرده است ونص بوز ندراب اظهارا ورده است                   | <b>j</b> • | אין צו |
| كوش وبمني بيراكريم دست نوابر بريدوزبان برنفا نواركت يبد                  | **         | 144.   |
| كؤش ا داز منا كوش بركننديا به سوراخش منے زنند                            | r)         | μ'n    |

ان الفاظ سے اور عبارت سے ازال ُ عینیت عرفی میرے موکل کا ہے۔ میرے موکل کے برائے موکل کے برائے موکل کے برگ برگ باتندے اکبرا با و کے تھے ، فہرست گوا ہان کل داخل کردل گا .

یا المهار سارے انتہام ساعت میں بر رعامیت میم ایں جانب تحریر ہوکر مطہر کو برزبان اربو حس کو وہ سمجھ ہے ، بڑھ کرسنایا گیا ، افرار کیا ، صحیح ہے ، برعا علیہ نے سوال نہیں کیا .
حم ہے کہ مدّی فہرست گوا ہا ن وافل کرے سوائے ، قاطع القاطع ، کے باتی کما بیں واب مرب حیا نے وابس ہومئی .

۲۰ فروری سهمائد

خياب عالى

چوں کہ فدوی کونقل ا نفاظ ہائے گزار نیدہ مدعی واسطے گزادنے بیعنے کے مطلوب ہیں بنہل ندربعہ گزارش درخواست نہاا میدوار کرنقل حجد ا لفاظ ہائے گزدا نیدہ مدعی ف دوی کوعطا مہرجا دیں۔ نقط

مولوی امین الدین فتار نا مدار جانب مولوی امین الدین امی انبرسهائے وکیل دنقل نہیں ہے تھے۔، نہرست گواہا ن مولوی امین الدین مدرس ٹیپالہ

مودی صنیا را دین معاصب مولوی سد بدالدین خال صاحب میم حتمت النه خال صاحب بروننی بروننی بروننی میرادی را ننا و میورد؟ و صاحب سکر شری اغلم میردد؟ معاصب سکر شری اغلم میردد؟ معاصب سکر شری اغلم میردد داندین خال معاصب مولوی ابرا میم صاحب مولوی عمد سین صاحب مولوی ابرا میم صاحب مولوی عمد سین صاحب مولوی ابرا میم صاحب مولوی عمد سین صاحب مولوی ابرا میم صاحب مولوی عمد سین صاحب مولوی ابرا میم صاح

مولانا فرالدین صاحب فهرمیت گوابان مرزااسدالنرخال غالب

ماسسطربیایسے لال صاحب سکربٹری سکربٹری

مولوی تطبیف صاحب مرس مرس مولوی منستی سعادت عبلی خال صاحب مدرس کالج دبلی مدرس کالج دبلی

مو*نوی تفیرالدین صاحب مدرس* مدرسد دایی

> منىتى يىم يىرصاحب م*درس* كانچ دىلى

اطلاع نامه باسمی دې گواپان فرهین که جن کی نقل بنیں کی گئ.

نام میراامین الدین ولدمونوی زین الدین قوم شیخ ساکن بنیاله عر ۹۵ برس میشی مدرسی بیان سید که

میں نے اب نہیں لکھا کہ جس میں ازالہ ختیبت عرفی مدعی کا ہود برکتاب 'فاطع القاطع ''تفنیف کی ضرور سیعے۔

سوال : فوقرار دا دجرم تم كوسناك جات بين الم مرتكب جرم قرار داده كے سوك

-- Whatsapp: +9231393195<del>28-</del>

144

يالنبس؟ تهادا كباجواب سيع ؛ كيز كومفا في كروسكر ؟

جواب :- فردجم میں سنے سنی جواب یہ ہے اس کتاب میں بین قول ہیں : ایک توجمین میں بین قول ہیں : ایک توجمین بربان قاطع ، ودسرامرزا اسداللہ خال مصنف " فاطع بربان" متیرا قول میراز قاطع بربان میں میں دو کہا ہے ، میں دو کہا ہے " بربان قاطع کو اور میں نے ترویدکری ہے " قاطع بربان گا۔

صفحہ ۱۱ میں جو لکھا یہ برا کے مثبل ہے موائے معنی نخت انفطی کے اور کچے معنی میں نے بہیں خیال کیے ، زخم تہائی "مرا درنج دلی سے ہے اور دیگر تساعروں نے بھی میں معنی لیے ہیں، بہت شعر میں جن میں الفاظ " زخم نہائی " کو ڈالا ہے اور معنی اس کے رنج دلی لیے ہیں، سواب باد سے شعر بینشر کروں گا

صفحہ ۲۳ میں جولکھا ہے ۔ برعبارت جودرج ہے کہ برتنام پردازم منی یہ بین کے میں افظ عیلی مرف بلور مرکب کے ڈوالا گیا ہے ۔ برعبارت جودرج ہے کہ برتنام پردازم منی یہ بین کہ ساتھ کالی کے مشغول موتے ہیں ہی گرا گے اس کے جوعبارت ہے اس سے صاف طا سرہے کہ میں نے درج مسئول موتے ہیں ہی گرا گے اس کے جوعبارت ہے اس سے صاف طا سرہے کہ میں نے درج کمیا ہے کہ زبان اسی خواب کرلی ہے ۔

صفی ۱۸ میں مکھا ہے کہ '' میان خون میں غوط خور د ''اس کے معنی ہے ہیں کہ کیوں گناہ گا ر موتے ہو'ا ورکو کیے ویتے ہیں برالفاظ کیمہ نخت منئل سبے ،خون حفی کا لفاع نی اور کر ۔۔۔ دنا مکھا ہے ، اور ہے بھی معنی دتیا ہے کہ کیوں گنہ گا د مہوتے ہو۔

صفحہ ۱۹۸ میں جولکھ سے نفط سوران اور لکھ سے گوٹ اورا از مباگوٹ برکنٹ دہ اس کے معنی یہ جیب کان کوا کھیرو یا کان کے سوراخ میں منے مارو یا الفا ۱۱ لیے مقام برائے ہیں حب کوئ اعتراض کیا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تھا رے کا ن اکھیرے جائیں گے اور ننھا رے کان نبر کرائے جائیں گے۔

صفحہ میں جو درج ہے کال اکبر بادی کال معنی میں سست کے بیے ہیں دوسری مگر

و بن المام مبارت كے محد نفط رو كئے ميں

اله بیال اصل مبارت کے کھولفظرہ کئے ہیں۔

مکھاہے اسیلی وگردنی ہارا برائے او بنیاد مہند اولیرک عبارت سے اسے شامل کیاجائے تومنی س کے یہ موتے ہیں کہ وفتی کے شریک ہوئے۔

صفحه اه میں لکمعاہے " فصد باید کشاد ناحزنش ذوگردد" یہ الفاظ ایسے مقام برآستے ہیں کہ حبب كوئى اعتراض بے جاكر اسبے تو كہاجا آہے معنى اس كے تحت تفظى ہيں .

صفحه ۱۱ میں جولکھا ہے پنجیطی اس کے معنی بھی پہی ہیں دینی ترشنگی مزاج .

صفحہ ۱۷ میں ہے " ازخوار کرآباد بوے برد ہی رسسیدہ است " بوم کے معنی مدعی نے کھی نے قول میں جوا و رہے ہیں زمین کے بیے ہیں لینی لکھا ہے کاش از دوم وکھن دگرے برخیز دینیا ہے میں نے بھی معنی زملین کے لیے ہیں معنی اس کے یہ بہوتے ہیں کہ زملین اکبراً بادسسے ایک ستنمیں

سوال من \_\_\_ خوارز کامضاف البدکون ہے ؟ حواب اکبرآباد ہوم ہے اور 'ی ' ہوم کی واسطے تحتین کلام کے سے فقط

صفحہ، میں جولکھا ہے عضو میں نے اس کے معنی مواندن کے لیے مہیں، انھوں نے لیے کلام میں جواور رج سے عضو کے منی آلائنال کے لیے ہیں میری مرادیہ ہے کہ مدی نے نفط "عضو" سے کچھ صدمہ اٹھایا. رنج و تحصاب ازی کی صمیر قریب براً تی سے مبدر تہیں جاتی م صفحہ میں میں مکھا ہے جبین جبرگوم گوششش می برید اوپر کی عبارت سے ملاکراس کے معنی یہ ہوتے میں کر اگر حاکم اس متمت کو د بھتائسزاد تیا۔

صغمه ابه المين لكهاسع صفياعت خواجه بهي ازار است مركس رانشان مي ديد بيانفط ازار مرعى کے قول میں زرج سے مگرمعنی اس کے حادر کے بہب اور نہی میں نے لیے ہیں،

صفیہ مہمامیں لکھاسیع ، فایہ اس کے معنی مبفیکہ مربع کے ہیں میری مراویہ ہے کہ معترض نے اس ہی نفط " خابیہ کو رمعنی خصیہ کیوں لیا ،مگرنام واسطے خورش کے بہنی مبغیدٌ مرع لیا ہو۔

ئے۔ ادبرک عبارت یہ ہے ہر "مفتی الے خورا وردہ! رتق میونی می نا پدوشتہ غمزہ در کا رمی فرما پر نرم سوردسرورا سازدمنېد وىعدخند ، بازىسىلى وگردنى بارا برائے اونمبادىنېد

11/1

صفر ۱۹ میں لکھا ہے کہ جنتن خرس را بادکر دہ است ورقس بوزنہ را بانلہارا وردہ اس کے منی تحت نفظی ہیں مطلب یہ ہے کہ معترض کی الیمی بانتیں باد کری ہیں کہ حبتن خرس ورقس بوزد نہ مسئی بخت نفظی ہیں مطلب یہ ہے کہ معترض کی الیمی بانتیں باد کری ہیں کہ جنتن خرس ورقس بوزد نہ کہ بریار ہیں یا دکری جادیں .

صفور ۱۰ ایس ہے ، گوش دینی چراگویم دست خوا بربرید و زبان به تفاخوا برک بید اس کے منی حق سے تعلق بیں مطلب ہے ہے کہ معرض نے جوری الفاظ کری ہے ، اس کی سنراملی چلہ ہے۔
میں نے یہ کتاب صرف بہ بجت علمی جبوائی ہے ، گواہ میرے موجود ہیں۔
میں نے یہ کتاب صرف بہ بجت علمی جبوائی ہے ، گواہ میرے موجود ہیں۔
بہجواب میں ہے مواجہ میں قلم بند کیا گیا ، اس میں تام بیان شخص باخود مشتہادی صحیح ودرست مندری ہے ۔

اظہارگاہ مدی با قرار صالح براجلاس مسر اوبرین صاحب بہاور مرقوم ۲ ماری سائٹ نہ برس امرا ببارے لال ہے ولدرام نزائن مبید فاسٹر اسکول قوم کھڑی سائن در بید عمر ۳۰ برس کی مینیت ماسٹری ببان یہ ہے کہ صفحہ ۱۳ قاطع القاطع کی عبارت جس پرنتان سرخی کا ہے میں کے بیش منی محرکت ناکر دنی کے بیس ۱۰ غلام ضربت ہاکت بیدہ ۱۳ مقام پروہ منی بیےجاتے ہیں کہ ب بحالت عبار مورک بنائی کے لنوی منی بیس پوسٹ بیدہ ذرخم سکتے ہیں اورکس کے بیاب اس زخم سکتے ہیں وہ اس سے بیمی مرادر کھیں گے۔ مرا اوشہ کے ناگر وہیں ؟
سوال از طوف مدعا علیہ سے آپ مرزا فرشہ کے ناگر وہیں ؟
حوال از طوف مدعا علیہ جول

بوال دوسرا \_ - آپ قارس کامقدما نے ہیں ؟

جواب عربی میں نہیں مانتا اور عام فارم معی ایمی نہیں جانتا جس قدر مانتا ہوں منی بیان کرد ہے۔

> سوال مبرا سعی سنے ترمیدان الفاظ کا انگریزی میں آپ سے کوایا تھا؟ حواب سے ہاں ممبی سے کوایا تھا۔

صغری سطروا میں مکما ہے۔ خرمسیٰ اس کے منی ملیئ کاگدھا، مگریہاں مادم فساگدھے۔

114

عدیٰ کے نفط سے کچھ طال نہیں، لکھا ہے "برست نام پردازم " بینی میں گا لیاں دتیا ہوں ۔ صفر ، ۱ سطر ۱۹ میں لکھاہیے " میان خون صیض غوطہ خورد" اس کے معنی یہ بیں کہ خون صفی س غوطہ کھا یا اور لفظ لنبت مخالف کے ہیں .

سوال مدعاعليه \_\_\_\_ أب مضاف مضاف البه كوجائي ؟

حواب - باتا مبول.

سوال مرعاعلیہ ۔ کلال بانفتح نفظ منہدی ہے اور ببرکتاب فارسی ہے، نفظ منہدی ، فارسی میں آگا ہے۔ جواب میں انگریں انگریں انگریں ہے۔ کلال وگلال کے حواب سے دوطرے نفظ مٹریسے میں آئا ہے۔ کلال وگلال کے معنی شرب اور کلال کے معنی کمہ ار

صغیر میں مکھا ہے ، وست را بہ بیلی ولب را برست نمام یا زکت پر بعنی ہا تھ کو تھیٹر کے ساتھ اورلب کو گالی سے کھولا ،

صفحه اه میں لکھا ہے ، مفہ رہا پرکشا پر احبوائش فروگر دو ، فصد کے معنی ہب نشتر سے خون 'کالٹ ' « حنوش فروگر دو " مینی حنون اس کا جا تا رہے ۔

صفحه الا میں تکھاہے بخطی سفنے اس کے جنونی ہیں ۔

سوال مدعاعليد: \_ ووسر معنى آب جانتے بي ؟

سواب: \_\_\_ بین منہیں جاتیا .

صفحہ ہو میں مکھاہیے ، آرسے از نوائہ اکر آباد ہوسے بدولی رسسیدد ہمعنی یہ ہمیں کہ امالہ اکر آباد سے ایک اتو دلمی میں بہنما اسوا سے اس کے اور کچھ معنی میرے نزدیک نہیں ہم

صغی ، میں لکھا ہے ،عضو لغوی منے اس کے ہبر جسم کاکوئی حقد مگر سیال مرادعفنو تناسل ہے بری مرادک معترض نے اس عضو سے صدیعے اٹھا کے ہبر، اور ربی بابن مصنف کا سمحت امہول ،

بری روسه سروس الکھا ہے، بینی جد گویم گوشش می برید مینے یہ بین کہ اک کاکیا کہوں کان اس کے اکھا ہوں کان اس کے اکھا ہے، گوشش می برید مینے یہ بین کہ اکساکہ کا کان اس کے اکھا ہے، گوشش کی منمیر برطرف معترض ہے .

صفی اس المیں تکھا ہے '' نفیاعت تواجہ ہمب ازا داست مرکس والثان می دمدِ: اس کے مسنے میں نہیں سمجھا۔

صفحہ ۱۲۷ میں ہے "خایہ داجراگرفت "اس مقام پرخابہ سے معنی عضو تناسل کے بیں اگرچیعنی اس کے بینے مربع بھی بہیں۔

صفحه ٣٨ يس بولفنط أينح ليوراح "كالكها سبع اس سبع ماومعتى سبع.

صفی ۱۷۷ میں مکھا ہے جنتن خرس را با وکردہ است وقض یوز ندرا برا طہار آ وردہ » منے بہ بیب کہ خرس کے کو دسنے کو باد کیا سیے اور منبدرسکے ناچینے کو ظاہر کیا سیے۔

یه اظهار بهارسادے انتہام ساعت میں به رعایت کم این جانب تحریر بهوکر مظهر کوید ذبان ارد جس کو وہ سمجتا ہے، ٹیرھ کرسنا باگیا، اقرار کیا کہ مجمع ہے۔ مدعا علیہ کے سوال کاجراب لکھا گیا۔

اظهارگراه مدعی برافرار صبالح به اجلاش مطراوبرین صاحب بهادرمرقوم ۱ ماریج ششانهٔ نام میرالطیف حین وکدیم محدخال بسنیشنج ، مدرس عربی فادمی ساکن کوچه میم بعب ر ۱ لهتر عره ۳ برس کی .

بران برسیے

صفحہ میں مکھا ' حرکت ماکر دنی ' نا شا بسٹنہ کے معنی ہیں ، خلاف وضع فطری ' جو کوئی ٹیرھے بیننی لے گا۔

سوال مدعا عليه \_\_\_\_ان الفاط كمعنى اوريمى بروسكتے ہيں ؟

جماب ــــنخت تفظی معنی اور یھی ہوسکتے ہیں مگراس مقام بر سی معنی ہیں۔

صفی سال منطق میں اور خم نہانی " کے معنی اس مقام ہیں" اندام نہانی اسکے ہیں اور مضرب سے دہی مراد سے جواس کام سے صرب ہوتی ہے۔

صفحہ ۲۷ میں مکھا ہے ۔ خرعبئی ۱۱س کے معنی گدماہے سیے وقوف ہمیئی کالفط کوئی مسنی

له برسورخش شخے زند و

101

بنیں دینا داس صغیر میں لکھ ہے " بدشتنام بردازم "معنی اس کے یہ بیں کد گالیاں دول . صغیر مرمیں لکھاہی میان خون حیض غوط خورد" خون حیض وہ جوعور تول کو ماجواری آ باہے "مایاک سبے، گالی بنہیں ہے، کلم سخت ہے، اور کچھ معنے بنیں جو سکتے .

معنی متر میں تکھاہے ، بسوراخش مینے زند "اس مفام برسوراخ کے معنی مقدے ہیں نفطی منی حصد کے ہیں نفطی منی حصد کے ہیں نفطی منی حصد کے ہیں نفطی منی مقدم برمیری وانست میں حصد کے ہیں ، سوراخش کے شین کی منیر برطرت گوش کے ہوگتی ہے ، مگراس مفام برمیری وانست میں معنی مقد کے ہیں ،

صفی بهم میں مکھا ہے کلال اکبرا باری "اگرضم سے بڑھا جائے توکمہار اور اگرفتے سے بڑھا جائے توکمہار اور اگرفتے سے بڑھا جائے تو میں معنی بہرہیں ہا تھوں سے ترضنے بعض وسری حبکہ مکھا ہے ۔ بیلی وگر دنی ہارا برائے او بنیاد نہند " معنے بہ ہیں ہا تھوں سے گرون برمارنا .

صغه میں لکھاہیے ، وست راب بلی ولب رابر دست مام بازکشا ید سمنی وہ ہیں کرج نفلی ہیں اور کھے متنی نہیں ہوتے۔

صغمه ا ه میں لکھا ہے کہ ﴿ فصد با پیرکت و ماحبونش فروگردد ﴿ مینی مضد کھو لنا جا ہیں توحیزاں اس کا جا ما

صفحہ الا میں لکھاہیے پخیطی اس کے معنی یہ ہیں کہ ویوانہ ،

صفی ، میں لکھا ہے ، معترض ازیں عنوصد متے دیدہ ، "عفنو سے مراد عفونا کل ہے ، معنی سے مراد عفونا کل ہے ، معنی سلم سے مراد عفونا کل ہے ، معنی ہوں کے شخص ہوں کے متعرف ہے . معنی بازا داست سرس دانتا ن می دیڈ معنے بہیں کہ یہی صفی اہم ہمیں لکھا ہے ، بینا عب فواجہ ہمیں ازا داست سرس دانتا ن می دیڈ معنے بہیں کہ یہی بیارہ ہے جو سرا کی کودکھا تا ہے ۔

سوال مدعاعلیہ ۔۔۔ ازارے معنی اور بھی ہیں؟

جواب \_\_ محصملوم نهيل

صفحہ ۱۷۱ میں لکھا ہے ، خابہ راج گرفت ، معنی نفطی یہ بہب کرمعترض نے نفط خابہ کو کیول لیا ۔ اور لفظ کیول نہیں لبا، دوسر ہے معنی یہ بہب کہ بہنے کوکس واسطے لیا ، اور عربی میں ، خابہ ، بہنے کوجھی کہتے ہیں ، صفحہ ۱۲ میں لکھا ہے کہ جبتن خرس را با وکروہ است درتقس بوزنہ براظہما را دروہ ، معنے یہ کہ کوونے

104

ریجه کو یا د کیا اور ښدرکاناي ظام کیاسیے ۔ بینی ریجه کی طرح و خفی کوداسیے اور نبدرکانای کیا سبے . صنیف مننی بریمی موسکتے ہیں کہ کو دنا ریجہ اور نبدر کا یا دکیاسیے ۔

صفی ۱۷۱ میں تکھا ہے ، گوش وبینی چرا گویم درست نوام بربد وزبان بر نفاخوا پرتسبید سکتا میں تعقیل مستی تعقیل مستی تعقیل مستی تعقیل اور کی مستند سکتابول اور مراکب تعفی کی مستی تعقیل اور کی مستی تعقیل اور کی مستی تعقیل اور کوئی کتاب میں نے بہیں دیجی حبر میں ایس میں مستی میں ایس کی حبر میں ایس عبد رہے ہو۔
عبارت درج ہو۔

سوال مرعاعلیہ ۔۔۔ ، فاطع برمان ایسے دیکھی ؟

جواب سے میں نے دیمی

یه اظهارگراه کا مهارید، انهام ساعت میں آیا مظهرکوب نه بان اردوامس کوده مجتساسید سایا گیا ست اقرار کیا مجی سید، معاعلیہ کے سوال کا جواب لکھا گیا، فقط

اظهارگوا ه مذعی :

نام میرانند بالدین دلدمحدعلیم الدین توم سیرساکن کوچه نیژنت عمرس سال بیشیرد در گار-بیان به سبه که

میں فاری اور عربی فوب جانتا ہول اور انگریزی بہت کم جانتا ہول بسفہ ۱۱ میں جو لکھا ہے کہ وہمرکت کو دہیں نے اس سے سابق بھی اس عبادت کو دیکھا ہے ، حرکت ناکردنی سے بیرمرا دہے کہ جو حرکت ناکردنی سے بیرمرا دہے کہ جو حرکت ناکردنی مو، زخم نہانی ، کے دومنی میں کو زخم پوسٹ بیدہ ، مگراس حبکہ مراداس زخم سے کہ جو دکھا نہیں جاتا ۔

سوال مرعاعلیہ \_\_\_ آپ مدعی کے شاگر دہیں ؟ . راب

جواب ۔۔۔ میں شاگرد مبیں مول،

100

میں منسبیں ہیا۔

صفی میں بیں مکھاہے ، گوش اوا زنبا گوش برگندیابہ سوراخش مینے زند سوراخ سے مراومقعد ہے اور یہ صفے عام جواس عبارت کو طبیس سے مجیس سے .

معنی مہم \_ کلال اکر آبادی منم سے مراد کمہار سے ہے اور فتہ سے مراد شراب کش سے ہوتی ہے اس مقام پر دونوں معنے ہو سکتے ہیں۔ بہعنی رنج بھی آ باہے مگراس جگہ معنے رنج کے کہ بہیں د تباعر فی اس مقام پر دونوں معنے ہو سکتے ہیں۔ بہعنی رنج بھی آ باہے مگراس جگہ معنے رنج کے کہ بہیں د تباعر فی اس میں معنی اس کے سستی ہیں۔ وہ بھی اس مجکہ موزول مہنیں ہوتے۔ اس مفحہ میں تشتر غمزہ کھھا ہے اس کے میں معنی صرف بہیووگ کے ہیں ،

صغیداہ میں لکھا ہے " فصد با بدکتا بدِ احتوانش فروگر در اس کے معنی ہیں کہ مجنون ہوگیا ہے اللہ ملکھوئی جا ہے۔ تصرکھوئی جا ہے۔

جہد۔ صفحہ او میں تکھاہے کہ ازخرائہ اکبراً باد بوے بدد ہی رسبیدہ است سین حکی اکبراً بادسے ایک اگو د ہی میں بہنجا ہے۔

صغیر، میں لکھاہے «معترض ازب عضوصد متے دیدہ است «معنی اس عضو کے عضو تناسل \* سے مراد سے "مکر کھانا ،

صفی ۱۲۱ میں لکھا ہے" اگرا یں جنیں تنہت را حاکم منصف می دید بینی جد گو یم گوشنش می برید " میں صنمیرتین کی بہطرف معترض ہے ہمبراس نتین کی بہطرف تہمت تنہیں ہوئتی ۔

مسند الما الميں الکھا ہے " بفاءت نواج ہمیں ازا داست مرکس دانشان کی دہد" معنوای کے ہمیں کراس کے پاس بہی با جامہ ہے اور گائی کا کہنا ہہ ہے کہ مرکسی کو دکھا تاہے کہ خریلاری کرے،

مس کے دبیہ مغیر مہم میں الکھا ہے ، «معترض خایہ داچرا گرفت " معنے " خابہ "کے خفید اور انڈے کو بھی کہتے ہیں، بیالی شاید مراد خفید لیے ہمیں، جوکوئی بڑھھے گا وہی اس کے معنی خفید کے سمجھے گا۔

صغمہ مہم میں مکھا ہے جبتن خرس را با دکر دہ است ویق بوزینہ دا با اظہار آور دہ معنے ہے ہمیں کریے کے کوئی دیا ہے کو دیے کوئی درنے کو یا دکیا ہے اور مبدر کے ناہے کوئی دکیا ہے۔

معنی میں میں میں میں ہے۔ گوش مینی چراگریم وست خوا بربر بدوزبان به ففاخوا برٹ معنے اس کے یہ بی کہ کان اور ناک کومیں کیا کہوں ہاتھ کا مے گااور زبان ساتھ گدی کے کھنچے گا۔

ما ۱۵ اسوال ازطرف دکیل مدی ۔۔ یہ الفاظ کس کی طرف بیان کیے گئے ہیں؟
جواب ۔۔ دیباجہ دیکھ کر بیان کرتا ہول کر تنبت مزدا سرالٹرکے ہیں؟
یہ الفاظ نوست ۔ اظہارگواہ ہمارے اتہام ساعت میں بدرعایت کم ایں جانب تحریر ہوکر خطہرکو بریان اردوجی کو وہ بمقاسیت بڑے ہو کر منایا۔ اقراد کیا مجے سے، مرعاعلیہ کے سوال کا جواب لکھا گیا۔

أطهاركواه مدعى

نام میار حکم هنید ولد رام دیال قوم امبیر ساکن کھاری بازلی عمر ۳۴ برس کی آ بیان بیرسه که

صفحہ ۱۳ میں لکھا ہے ، چے حرکت ناکر دنی کردہ است اس کے سنے یہ ہیں کہ جو حرکت کرنے کے لائق نہیں ہے دہ کی ہے بینی اغلام کیا ہے ۔

روسری مجکہ لکھا ہے ، زخم نہائی نوٹش وا گاید نرخم نہائی جائے محضوص سے مراد ہے ، میری رائے میں کہ میں اس کے اس کے میں میں سے دیکھی ہے۔ اور بیا عبارت سابق بھی میں نے دیکھی ہے۔

سوال مرعاعليه - تنهاري نفين برمرزا في تصديق لكمي ج

جواب ۔۔۔ ہال مکھی ہے اور دیگڑ حکام نے بھی مکھی ہے .

صفحه ۱۲ میں لکھنا ہے " خرمیلی اس مجکہ مراد خاص گدھے سے سید. دوسری مجکہ لکھا ہے :

مبرستنام بردازم ۱۰ س کے معنی بیر بیب که گالیاں دوں میں.

صفحه ۲۸ میں مکھا سبے کہ میان خواج عنی غوطہ خورد "اس کے معنی وہی ہیں جومعنے نفطی ہیں.

صفحه مه میں مکھا ہے ، بسوراخش مینے زنید سوراخ کے معنے اس میکر مقعد کے ہیں . شین این میصف

کی منیریہ طرف معترض ہے ، بہ طرف گوش نہیں،

صغم مہم میں تکھا ہے ، کلال اکبرا بادی اگر نفاع بی جو تو بہ منے ستی اور اگر مبنم ہو تو بہ منے سی اور اگر مبنم ہوتو بہ منے کہا را اور برنجے ہے تو بہ منے ہے تو بہ تو بہ منے ہے تو بہ منے ہے تو بہ منے ہے تو بہ منے ہے تو بہ منے تو ب

صغیره میں لکھا ہے۔ مگرفصد با پدکشا د تاحونش فروگرد د سوا کے تعلی مینے کے اور کھیمئی ہیں۔ صفحها و میں لکھا ہے۔ تعظی اس کے معنے "دیوانہ"

صفحہ ، میں لکھا ہے نفط "عضو" کا اس عصنو سے مراداً لڑناسل ہے .

صفی ۱۲۰ میں لکھاسیے " بینی چرگوم گوشش فی بریدِ سوا کے معنی تحت تفظی کے دوسرام طلب بی

ہے پکونٹش کے نتین کی متمیر ببطرف معترض ہے۔

صفحه ابه میں مکھاہے مضاعت خواصہ بیں ازاراست سکس رانشان می دیرتا خریدا ری ناید اطل اس کایہ ہے کراس کے پاس بیاجامہ سے اور سراکی کو دکھا تا ہے۔ سوال مدعا علیہ ۔۔ ہیں کی تنمیرس طرف جاتی ہے اور نفط ازارکس کا لیا ہواہے ؟ اس سوال کاج ابضروری مہیں سیے۔

صغه بهم میں نفط خایر کا لکھا ہے اس کے معنے خصیر بہر ،

صفحہ مہرا میں لکھا ہے جستین خرس را یاد کردہ است درتص بوز ندرا براظہاراً وردہ سوا کے نفطی معنی کے اور کچو ہات سیدینہ بس مہو کی ہے۔

صفحه ۱۷۱ میں لکھا ہے گوش وعنی حا گوم دست خوا مہر سدو زبان برقفا خوا مکرنسید معنے اس کے عتقطی کے اور کھے سیدانہیں ، دیے ہیں .

يدا طهارگواه كا بهارسے اشهم سماعت ميں به رعايت تحم ايں جانب تحرير موکر مطهر كونة بان اردوص کو وہ مجھا ہے، ٹرم*ھ کرسے نیا با گیا۔ اقرار کیا صحح ہے۔* مدعا علیہ کے سوال کا جواب الكھاكيا. 'فقط

ظهارگواه مدعا علیدبرا قرارصالح به اجلاس مطرا و برین صاحب بها در ساماری سنگ نه نام مبراصنیه دالدین ولدمحد خش ساکن دعی بروندیسرویی دعی کالجی.

سیں نے سابق اس کیا ب کو د تکھیا ہے مین عدم میں جو عبارت لکھی ہے وہ مرکت ماکرونی ا بهمه الغاظ کسوخاص حرکت برخصوصیت نهبی دکھی اس کے معنی وہ ہیں جوحرکت لاکق کرنے کے نیم ہو

نفظ " صربت با" لکھا ہے اس کے معنی مارسنے سکے ہیں ، خصوبیت کسی دوسرسے عنی پرنہیں رکھتا ۔ ﴿ زخم نها نى مسكم عنى به ببي ﴿ زخم اندرونى " ياصدمهُ دل ـ استعال من اس كو دطيان من جابي جو کھے لیے، طرزعبارت سے ہوکوئی وسیھے گا وہ معنی اس نفط کے اور مستے کرکے خیال نہیں كرسكتاب، يبعبارت ندفش به نه ناسزاگوئى ب نخم موصوف اور منهال اس كم صفت بہے نہاں کے معنی کسی نے مقدر کے نہیں لیے۔

صفحه ۱۲ میں لکھا ہے 'خرعیئی 'خرکے معنی سیے وقوف ہیں اورلفظ میٹی سے علمت اور بزرگ ہوتی ہے۔ جیے کہ فرمزرصاصب کمتنر دہلی ہیاں مارسے سکتے ہیں ان کی تاریخ وفات ہیں ایک تطعربیہ ہے۔

جوں فرمزر کمنے نے وہل ۔ تخشت مقتول ازنفنگ بلا ازنلك جارمين تمرأأمسد خرمسی نمود وا ویلام "خرعيني" ابياب حبيا كلب بين إور كلب على خيائي والي مام يوركانام كلب على خال ب معنے رشکتے علی کے ،

> سوال وكيل مدعى \_\_\_اس عبارت سي كيام اوسم ؟ ہواب ۔۔میرے نزد کیا کوئی امر نفیک کا بیس ہے.

صفحه ۲۸ میں جولکھا ہے کہ میان خوان جبن غوطہ خورد " بیسندت ایہام ہے، برلحاظ عیقی سے کے کے طرح ندمیت نہیں اس کے عنی یہ ہیں کام نہایت ہے وقونی سے کرنا اور وہ کام جو منہیں کرنا ہے معنی خوان صف کا بینیا نہایت ہے وقوفی ہے دوسرے منی یدکہ نواج میں کوبرایا ظ رنگ ما باک مت مهبت نته اب سے سے گوباکٹرت نیاب.

سوال وكميل مدعى - الراب كناب كودهيس توكياكبيس كي ؟

ن نغط مدان نہیں مکما گیا نیکن میاخیال ہے کہ یہ وہم فرنریر کی طوف اشارہ ہے۔ ته فرز کشنرد بی منهمیاه مطابق سنستانتهیں مارا گیا میکن قطعه مذکور کے آخری مصیصے یہ تاريخ بنين على .

104

جواب - تعلیف عبارت ہے اس واسطے ہم بنیں کے مگرتفیک کسی طرح کی اس میں بنیں ہے۔ عرفی کا قول سے مظر

خواتی فی وخرز در جوشد ازلب ہائے من خواتی فی وخرز در جوشد ازلب ہائے من اللہ میں اسکار کھیں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہی خواتی ہے اگر مردکی تنبت کہاجا کے تومنی ہے وقوفی ہیں جبیا کے حفی الرط مردکی تنبیت کہاجا کے تومنی ہے وقوفی ہیں جبیا کے حفی اللہ مردمل نہیں ہے جفیں کے واسطے اس کے معنی عیب اور برگوئی کے ہیں،

صفحه ۱۳ بیں مکھا ہے کہ گوش اواز نباگوش برکنند یا بہسوراخش مینے زند موراخش کے شین کی ضمیر بہموحب قاعدے کے قریب کی ہوتی ہے مینی بہطرف کان مطلب بیر ہے کہ کان کھو لے جادی مگر صرف بوالمت والے اور معنی بھی سمجھ سکتے ہیں .

صفہ ۱۲ میں مکھا ہے ، کلال اکبرآبادی برمنے نے فروش مگراس تخص کے واسطے جودا کم الخرجور عمیب بنیں ہے ملکہ مرزا نوشہ کا شاگر و تخلص ہے کش ہے جونشراب نہ بیرے اس کے نزد کی عیب بنیں ہے ملکہ مرزا نوشہ کا شاگر و تخلص ہے کش ہے جونشراب نہ بیرے اس کے نزد کی عیب کے مدی دائم الخرب اس واسطے اس کی ننبت کچھفی کے بنیں ہیں جہد دسری حکم کھا ہے ہیں وگرونی ہارا برائے او بنیا و نہند " یعنی منہیں ان کے اور برا وراصل بر ہی ہے ۔

صفحہ اہ امیں انکھاسے کہ فضد بایدکتا دیر ہماورہ روزمرہ کا ہے کچیر تھی کلام نہیں ہے۔ صفحہ الامیں ہے، خبلی تغوی معنی اس کے یہ بہیں لٹر علیٰ ،

صغیہ 19 میں لکھاہے ازخرائراکرآباد ہوجے دہلی کسسیدہ است سیمنعت اہمام ہے۔ مگزاس حجہ معنی زمین کے ہی اچھی طرح ہوسکتے ہیں .

صفی، میں مکھاہے نعط ازی عفو اس ازی عفوک صمیر مبطرف قریب کھرتی ہے عفد تناسل کی طرف مگرکوئی کافی نہیں ہے ۔

صفحہ ہوا ہیں جولکھا ہے اس کے عنی یہ ہیں کہ خوب اس کوسٹرادنیا۔ صفحہ اہم امیں لکھا ہے نفط ازار اس کے مسئی عربی میں حاور کے بہب مگر منہدی میں باجامے

ئە مەلەخىدىنىمكىن بەجارەبەكئاەغدىمى ئىالنى برلىكادىا كىا تھا،

س خبطبه معنی دست ویازدن .

کو کہتے ہیں ، برکتاب فاری اگرد سکھا جا وے تو ہمنی جا در سمجا جا وے گا۔ صفحہ ۱۲ میں لفظ خاب کا لکھاسے کی صنعت اہم ہے مگراس مقام پر معنی بیفی مرغ

صفحه به ۱۷ میں جونکھا ہے اس کے منی بیر بیں اور اسسے مقام بر ریعبارت تکھی جاتی ہے کہ جو حركت ب جاظهور مي أى موصبياك دقس...

صفمه ۱۹۱۲ میں جوعیارت مکھی ہے۔ اس کے منی بیمیں کہ حاکم خوب سنرادے کا . صفحہ ۱۹۱۲ میں جوعیارت مکھی ہے۔ اس کے منی بیمیں کہ حاکم خوب سنرادے کا . عبارت متنازعہ کو بم لطافت اور خوبی بیان نفور کرتے ہیں اور ایسی تحریر میں دست نام یا

به اظهارگواه کا بهارسدامهم ساعت میں به رعایت یم ابب جانب تحرم به وکرمنظهرکورنی بان اردوب کووه سجحتا ہے ٹرمھ کرسنایا گیا۔اقراد کیا سمجے ہے۔ مدعاعلیہ نے سوال منہیں کیا۔ فقط

ألهاركواه مدعاعليه سبرا قرارصائح سأحلاس مطراو برين صاحب بهبادر واقع ماا بارج مهمين نام سديدالدين والدكانام رشيدالدين توم شيخ ساكن كلي امام عمر تخيياً ٢٠ برس كي .

میں سنے ان دنول میں اس کتاب کو دستھا ہے صفحہ ۱۲ یں لکھا ہے کہ موکت ناکرونی کرد ہ است اس کے معنی میں کہ حرکت معنی ملنا اور ناکردنی بیمعنی ہے جاسوائے اس کے اور تحمجه منے میرے خیال پی نہیں اُت بغالی زخم نہانی کے معنی زخم پیسٹ میدہ ہیں تعنی زخسے اندرونی ، اگریسل لطیفه کوئی اور من جول تو مجه کومه کومه نامین مزیت باکت بید یک منی بین که کچه

معمد ۲۳ میں لکھا ہے کہ خریسی اس کے منی ہے وقوف کے ہیں، معنی ۱۹ یں مکھا ہے کہ میان خون حیض غولم خورد اس کے معنی پر ہیں کہ جیسے کہ دوسرا وبتي لكرته بيك كدر بيركميش كيا بمصنف اس كالكتهاب كذنا باك ميزمي ميس كيا سوال ازطوف مد ماعليد حفي الرّمال كمعنى كيابي ؟

104

جواب۔ بدگوئی کے

صغیہ ۲۸ بیں مکھا ہے کہ گوش اوا زنباگوش برکنندیا بہ سوراخش مینے زنند سوراخش کے منیں کہ سوراخش کے منیں کہ سوراخش کے منیں کہ سوراخش کے منیں کہ سوراخش کے منی اس کے ستان منیں کا منیں کے ستان کی صنی بربہ طروف گوش ہے معنی اس کے ستان منافعی ہیں ،

سوال دکیل مری ۔ اگر سوالحش کے شین کی صنیر بہ طرف گوش ہوتو بھی اسلیے الغاظ سخت عمجے میں پاپنہ میں ؟

حواب - كيم يحنت الفاظ بنيس بي.

صغی ۱۲ میں لکھا ہے ۔ کلال اکبرا بادی ، ار دومیں کلال سے فروش کو کہتے ہیں ، مگریہ کتا ب فارسی میں سبعہ اس ولسطے مبعنی ہے نوش ، فقس میمونی و ستر غمزہ ، کے منی میمودہ کلام ہے۔ سوال کیل مدعی ستحت نفظی منی کیا ہیں ؟

*بواب - صاف ہیں ۔* 

صفحہ ۱۸ میں مکھا ہے کہ وسنش سبتہ بہ لاک متراب اندازند اور کی عبارت سے معلوم بہتر اسبے کاس کے معنی نتراب کے تنہیں ہیں، اگر بیاد کرنے جادیں تومعترض کے ہاتھ یا ندھ کر کہا نتراب پڑالیں،

سفی، میں معترض اذیع مفنوصد منے دیدہ است معنی پر بیب کرمضن والمع بریان کینی اس کگر معنے عضو کے عضر تناسل مکھاسہے وا ور حجگہ اس عضو کو دیجھا ہے مصنف اس کتاب کا یہ قول ہے کہ معترض نے اس عفنوسے کیا صدمہ دیجھاہے۔

صفحه ۱۲ میں جوعبارت لکھی ہے '' ایر جنیں تہمت راحاکم منصف می وید بینی چہ گویم گوٹٹس می برید ' اس کے معنی صاف ہیں اور عنی اس کے تحت تفظی ہیں و وسرے منی یہ کہ ' حاکم مہزا و تیا، اور معنی نہیں ،

ا در کی عبارت یہ ہے۔

می فوایدآویزه برزائے بهوز برگزینیت، و نه ایم شائیب است، من می گویم که اگردر فرنگ بائے دیگرا دیڑھ برزائے مہوز بدمنی نتراب باشدمنزائے مشکر صبیت ؟ می با یار کرونشس دیتہ بدلائے متراب اندازند "

صغرام المیں مکھا ہے ، بفاعت خاج ہیں ازاداست مرکس دانشان می دید سازاد معنے ہم کے ہیں امورنجسیہ کے نہیں صرف علی بحث ہے ۔

صغی ۱۹۲۱ میں لکھا ہے نفظ منایہ کا اس کے دومنی ہیں ایک بیفیہ مرخ دوسرے خصیہ ہیں مگر جوں کہ اس مقام پر نفظ کا ان خورش مناس واسطے منی اس کے اس مقام پر بیفیہ مرخ کے ہیں۔ جیس کہ اس مقام پر نفظ کا ان خورش مناس والیاد کردہ است ورقص بوزنہ براظمہار آ وردہ اس کے منی حرکت لنوا ورکام بہیودہ کے ہیں۔

صفحه ۱۷ میں تکھاہے اس کے معنی تحت تفظی صاف ہیں۔

سوال عدالت \_ بونقرے آب نے برسطے ہیں آب ان کو کیا محمقے ہیں ؟

جواب \_ بین نقرول کو د طائف مجھتا ہول بہت میں ایسے بھی نقرے ہوتے ہیں مختس یا بدنا می کسوکی نہیں ہے نہ کسی کو براسلوم ہوگا،

یه اظهارگواه کا بهاری استهام ساعت مین به رعایت کم این جانب تحریر موکنطهر کو به زبان ارد وجس کو و محق بید کے سوال کا واب ارد وجس کو وہ تجت بیدے کریسٹ یا گیا، اقرار کیا سیجے ہے۔ وکیل مدعا علیہ کے سوال کا واب کھا گیا فقط

اظهارگواه مدعاعلیدبدا قرارصالح ، براحلاس مشراوبرین صاحب بها در ۱۱ و ارج سشنشانهٔ نام میراصتت احدُ خال ولدغلام تشن نبدخال توم مغل ساکن میامحل عمر ۱۲ سال بهنبه حکمت بهان بیر سیحکه

اس جاربائج روز کے عصد میں مظہرے اسٹ کتاب کود کھا ہے صفحہ ۱۱ میں لکھا ہے وکت ناکر دنی، زخم نہانی، وضربت ہا، حرکت ناکر دنی خصوص کس حرکت کے واسطے نہیں ہے ۔ ضرب ہا کے تمین منی ہیں اول ایم سے دوم بداکر تا سوم ابنا ہاتھ سرمیں ما زما جہارم سنتے لفقها ن کے ہی ہیں، اور زخم نہانی، معنی دردِ ول کے ہیں، اور اکٹر کتا بول میں لکھا ہے کہ زخم نہانی "مفے درنج

ا عبارت مسل میں درج نہیں ا

ووری حاصل کرتے کے ہیں۔

صفی ۲۳ میں لکھا ہے "خرعیلی" اس کے منی ہے وقوف کے ہیں'اور خر، کے منے نادان ہیں'اور خر، کے منے نادان ہیں'اور لفظ عیسی ہہت بزرگ ہے ، اگرہم کو خرعیلی" کہا باوے توہم اپنی عربت میزرگ ہے ، اگرہم کو خرعیلی" کہا باوے توہم اپنی عربت کھیں؛ صفی ۲۸ یں کہ ما ہے "میان خون حض غوط خورد" اس کی مراد ہے وقوف اور گندی بات سے ہے ، اصل مراداس کی مصنف سے بچھی جائے ۔

صفحہ ۱۳۹ میں مکھ ہے ' بسواخش مینے زند ' سواخش کے نین کی صنیر بہطرف گوش کے ہے۔ سوال کیل مدعی ۔۔ اس مضمون سے کوئی تحفق برا مانتا ہے یا

جواب ۔۔ شعراکے نزد کی تابل ٹرا ماننے کے بنیں ہے۔ اگر کوئی حجوت ہم ہے کہے توٹرا مانیں ،گررا ماننے کی کوئی بات بنیں ہے ۔

صفحہ میں مکھا ہے۔ کلال کے عنی منہ ی میں سے ذوش کے ہیں اور عربی میں ست کو کہتے ہیں، یہ کتاب فارس ہے، منہ کو کے عنی منہیں موسکتے.

سوال کیل مدعی ۔۔۔ فارسی میں کیامعنی 'یں ؟

جواب \_\_\_اس كاحال نبين معلوم

صفحہ ۱۷ میں مکھا ہے ، ازاکبرآباد آبدے بر دلمی پسیدہ "اس کے معنی یہ بہب اور نزکیب متعلق سے اور نزکیب متعلق ہے ال اکبرآباد آبدہ اس کے کھوا متعلق متعلق متعلق متعلق الدیم البرآباد آبدہ اس کے کھوا ہے کہ بوم مصنف نے لکھا ہے کہ اور مصنف نے لکھا ہے کہ اور مصنف نے لکھا ہے کہ اور میں مصنف نے لکھا ہے کہ البرآباد اوم .

ستقد، میں لکھاہے معترض ازی عضوصد شتے دیارہ است اس کی سمیر بہ طرف آلٹنامل موتی ہے اور ازیں کی سمیر سبط فِ قربیب ہے۔

صفحہ ۱۳۰۰ میں جولکھا ہے اس کے معنی تحت تفظی ہیں کہ اگر جا کم اس کی تہمت کو دشخصا تو کان کا تتا۔

صفحہ انہ املی لکھا ہے کہ بضاعت خوابہ ہیں ازارات نہری دانشان ہی وہ ہا خریداری نامیر معنے ازار کے جیادر کے ہیں۔ خریداری کے معنی نبول دینے کے ہیں معنی ماہم میں لکھا ہے کہ خطبہ اس کے عنی ہنید مزنے سے ہیں اورم المے میں اس قول

م میں معنے اس کے سبفیہ مرغ اوپر سکھے ہیں ،

صفی ۱۹۳ مٹی جستن خرس را یاد کردہ است وقص بوزمذیا دا وردہ پرمعنی اس سے بہیں کہ بے جا باتوں کو یاد کیا مبیاکہ پھیتن خرس وقص بوزمذ سوکت بے جاہیے۔

صفی ۱۹۱ میں لکھا ہے "گوش و بنی چاگویم و مشن خوا بربرید یمنی اس کے اوپر کی عبارت فنت سے یہ بہ کہ حاکم سنراد تیا۔ میرے نزد کی سخت کلائی اس میں نہیں ہے۔ شعرائیسی عبارت لطا طوالت کے ساتھ خیال کہتے ہیں.

براطب رکواہ کا ہمارے اسہام ساعت میں بررعایت کم ایں مبانب تحریر برکرمظہرکو برزبان اردوجی کو وہ تحقیا ہے ہودہ کرسٹایا گیا، اقرار کیا بھیجے ہے ، مدعا علیہ کے سول کاجراب لکھا گیا۔ فقط

اظهارگواه مدناعلیه نام میراحمیدالدُوس عب اِلحکیم ولدمحدعب(للدُ قوم سیدعمر۳۹ برس ساکن کلال محسل میبنیسد وزکار

بیان یہ سے کہ

میں نے اب یہ کتاب و کھی مبغیر اللہ الکھا ہے ' اکردنی، ضربت ہاوز خم نہانی ، محرکت 'اکردنی ، کے عنی نفظی مین خصوصیت کسی حرکت برنہیں ، طربت ہا کے معنی رنج و صدمے کے ہیں اور ' زخم نہانی ' کے معنی رنج کے ہیں اور کٹر شعرانے بھی مہی معنی باندھے ہیں ،

صفر سوم سن کھاہے ۔ خرعین اس کے معنی یہ ہیں کہ ۔ خریمبنی اوان اور عینی ﴿ نام ہیمبر الغط<sup>یس</sup> سنفر ہوگیا۔

صفحه ۲۸ ی لکھاہے میان خون صف غطہ خورد ۱۰س کے معنی یہ بی کر گناہ گارموکے، مگر دُر لفظ بیں اگر دوسری دفعہ کوئی خلطی کرے گا تواس عبارت کو باندھ جا دے گا۔ دیوان حافظ

ئە عبارت مئنكوك ہے۔

144

میں کئی عجد خون حین درج کیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی شعر با دنہیں بقیبن ہے کہ مولانا تیا ہ عبدالعزیز نے تخفہ اُنٹائونٹریہ میں ان الفاظ کولکھا ہے۔

صنع ٔ ۱۳ میں لکھا ہے کہ سنراوار بناگوئ برکنند باہنے بہ سواخش زنند ہعنی اس کے نفطی ہیں ۔ سواخش کے شین کی خمبر ببطرف گوش ہے۔

صفحہ میں مکھا کہ کلال اکبرآبادی میں تاہ فاری سبے ، فارسی میں کلال برمعنی سست کے ہیں اور اردومیں میں معنی سے فرق ،

· صغی ۲۲ میں لکھاسہے کہ ارسے ازخرائہ اکبرا باد بوسے بہ دہی رسیدہ ہمنی یہ ہیں کہ ہوم اکبرا باد سے نعنی زمین اکبرا بادسسے کوئی دہی میں بنہا۔

صفی، میں مکھا ہے کہ "ازیں عضوصد متے دیدہ است " معترض کے دل میں ہے کہ " از بہیں عضوصد متے دیدہ است " معترض کے دل میں ہے کہ " از بہیں عضو مناسل ہے اور ازیں عضو کی اضافت بہطرف اس عفو کے ہے، عضو ' اس جمعنی ہے اور ازیں عضو کی اضافت بہطرف اس عفوہ ۱۲ میں جولکھا ہے ، اس کے معنی بہم ہیں کہ حاکم سزاد بیرے .

صفحام المبس لکھا ہے کہ میفاعتِ خواجہ ہمیں ازار است ہرکس رانشان می دہڑا دہر نول ہے معنی سے معنی میں ازار است ہرکس رانشان می دہڑا دہر نول ہے معنی سے معنی کے ہمیں ازار ہے۔ معنی جادر کے ہمیں عنفی میں انظاما بہ لکھا ہے کہ اور کے ہمیں۔

صفی ۱۶ میں لکھاہے کہ حبتن خرس را ما دکردہ است "اور" رقص بوزینہ براظہ اور دہ ا اس کے معنی نظرکرنے کے جہال نے فاشد باندہ لیے ہیں.

صفحہ وہ امیں لکھلیے اس کے منی تحت نفطی بیں اگراس جوری کومیں کہول تو کان ناک کیا مہوں ہاتھ کا کھیے جائے ہیں۔

الیسی عبارت کوبراتہیں سمجھا ہول ، جہاں مناظرہُ علمی ہوّیا ہے وہاں الیبی عبارت بہنیہ ہوتی ہے عبکرا وروں نے زیادہ اس سیسے لکھا ہے ۔

اظهارگواه بهارسداشهم ساعت میں برعبارت ممولی .

خباب عالى إ

جوکه مجھ مدعی کامقدم سبنام مولوی املین الدین بابت از الریختیت بنی صب منشائے دفعہ ۹ م ملعظار بشامشکوک سبے۔

مه ۱۹ م تعزیرات سهدعدالت ہے، حیانچہ برفہائی حیدگرامی روسائے شہر باہم رصامندی ہوئی اب مجد کو کمچود وی بابت مقدمہ باتی نہیں مقدمہ داخل دنتر مہوجا وسے۔

> عن <u>من من ماري ۱۸۲۳</u> موزرالدين وليل مدعى ۲۲۳ ماري من<sup>۱۸۲</sup> تر

> > ا زمیش گاه او برین صاحب بهادر مقدمه خارج اور کاغذات داخل دفت. مقط

### عبالت تنارص يفي

# دېلى سوسانى اورمزاغالب

(1)

اله افسوس اس كى مندوسًا نى ادب كى ناريخ ابھى ترجمبر ننہيں ہوئى ا

کے غدر کے نین ہی چار برس بعدسے قائم ہونی شروع ہوگی تیں، وہی سوسائی کا بھی کہیں کہیں نام آگیا ہے سب اتنامعلم ہوا کہ یہ آئجن ، جو ۱۹۸۵ وسے قائم تھی اور وہ رسالہ سوسائٹی کے کوئیری اردو زبان بیں ایک درسالے گئے تکل بیں شاک کرتی رہتی تھی اور وہ رسالہ سوسائٹی کے کوئیری منتی بیارے لال کے اہتمام سے کائی اور دنی کے اس زمانے کے مشہور جہاب خلاف ما المطابع میں جیتیا تھا۔ معلی سلطنت کی برانی واجو ہائی کے اکثر سر براور دہ بات ندے اس سوسائٹی کے میں جیتیا تھا۔ معبول بیں بنیتر عام منعت کے مطالب برمفالے بڑسے جایا کرتے تھے۔ ممبرتھے اس کے ماہانہ رسالے میں ورج ان پروئی ہوتے ہی ہوتے تھے اور کھوائ کا خلاصائحین کے ماہانہ رسالے میں ورج کیا جاتا تھا۔

ذبای کو منبدوستان کے ادبی اورعلی حالات معلوم کرنے کی فکر ہروقت رہتی تھی اورکسی مکن موقع کو وہ کھی ہافقہ سے جانے بنیں دتیا تھا۔ فیضے اداروں سے اسے براہ واست اطلاع مکن موقع کو وہ کھی ہافقہ سے جانے بنیں دتیا تھا۔ فیضے اداروں سے اسے براہ واست اطلاع ملتی رہتی تھی۔ گوان کی تقداد مبہت کم تھی ۔ دبلی سوسائٹی شنے ظاہرا الیا مبنیں کیا ، سرکاری روٹی میں سالدوار اس کے بڑھیں 'اے آسانی سے ملتی رہنیں کئی امریزی اور منبدوست انی اخیار ہی سالدوار اس کے بڑھی تھیں اوران کو غینمت جان کے وہ انھیں سے کام ، کال ساکر تا تھا۔ امنیں میں ، دبلی سوسائٹی 'کارسالر بھی ہے جس کا اسے غالبا ایک سے زیادہ شارہ دیکھنے کو تنہیں ملا جو کچیہ حال اس نے اس سے نقین بونا ہے کہ رسالے کا بہلا شارہ طلہ جو کچیہ حال اس نے اس بوسائٹی کا لکھا ہے اس سے نقین بونا ہے کہ رسالے کا بہلا شارہ اس سے سیس اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں میں اس انجان کی کیا تھا۔

اله كارسال وناسى تبصره بابن سى ماوص مد دارد و ترتمبر: مقالات بي مام وم

له النيسا خطبات ص ۱۰۸ داردوتر ثمبر ۱۹۵۰

ت تیمرد بایت ۱۹۰۰ءم و دمقالات حصّه ایم اورتبعروبایت به ۱۹۵۸ دمقالات صمیم مغروم)

ك تبصره بابت م ، ، ، ، ، ص ، ، ، و ما ى نے يا اطلاع اخبار الجن بنجاب ، د مارايريل م ، م اور سے افذكى

جدنهيم ملوم المان وكالفلاس اخباري في لكود يا تقاديا وتاسى كالمناف ہے.

سے جو کچیوملوم ہوگیا اسی پر قاعت کرنی بڑی۔ فاص کر "دہلی سوسائٹی "کے متلق اس کی معلومات بنتر تشخص السنے ہوں کہ بین مخلط جیسے یہ کہ سوسائٹی کا رسالہ " ما ہانہ " تھا۔ بعضی اطلاعیں آب ہم بی تا تشخص میں ۔ فتنگ ۱۹۷۸ء کے خطبے اور بھر ، ۱۹۹۸ء کے تبھرے میں سوسائٹی کے دسالے کا ذکر کسی قدر تقصیل سے کر چکا ہے ، مگوا ہے بہلے لکھے کو بھول کر ۱۹۸۶ء کے تب رے میں کہنا ہے ۔ دہلی کی اوبی انجن کا اب تک کوئی دسالہ شائع ہمیں موتا، لبکن اب اس نے اپنا رسالہ کا نے کا فیصلہ کرلیا ہوتا، لبکن اب اس نے اپنا رسالہ کا نے کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس کے پہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے ہوراس کے پہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے اور اس کے پہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے اور اس کے بہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے اور اس کے بہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے ایک وراس کے بہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے اور اس کے بہلے شمارے کی "آنالیق نیجاب کے ایک وراس کے بہلے تعریف کی ہے ہوئا۔

سوسائٹی کے رسانے کو جو وہ ؛ ماہانہ رسالہ " ریالہ" کارروائی معان مقالوں کے ہے۔ ہیں۔ صورت یہ تھی کہ کم وینیں سال بھرکے اجلاسوں کی کارروائی معان مقالوں کے جوان اجلاسوں میں ٹر ھے سے تھے۔ سب بجبائی طور برایک شمارے میں جمع کر کے شائع کیے جات تھے۔ اس کی تفعیل آگے آتی ہے۔

ما خذول کی نایا بی سراسر ما بیس کرنے والی تقی اوراسی برصبرت کرکر بیا تھا کہ دتاسی کی تحریروں سے کچھ تو حال معلوم مبدگیا۔ یہی کیا کم تھا کہ انفیس ا دھوری اطلاعوں سے اتنا میا لگ گیا کہ سوسائٹی کارسالۂ کلنا تھا۔

(4)

مبہت تلاش تھی کہ وہلی سوسائٹی کے رسالے کا کہیں سے ایک ہی شارہ ہاتھ آجائے ، نہ آیا۔ بارے مخدومی نیڈرت برج مومن ڈائربہ فی د کموی کی نوازش سے ایک ہی نہیں ،حیار

ستصره بابت ۱۸۷۲، ص ۱۸ د مقالات محصره ۱۲ ۲)

ی ادبیات کانتوق رکھنے والول سے درخواست کرناہے جانہ ہوگا کہ جہاں کہیں پرانی تھی ہامطبوعہ کتابیں اخیار رسالے یا متفرق جیزیں لیس ان کو محفوظ کرنے اور عام منظر ربیلائے کو لازم جانیں تاکادب تاریخ کی تقیم اور تدوین کسی مدتک تو ہوسکے۔

ننارے دیکھنے کوئل گئے ، اور کمی برس ہوئے ، ان میں سے ضروری ما ودائیں لکھیں۔ یہ جہار اس طرح بر میں کہ بہام ہوئے اس طرح بر میں کہ بہام ہوئی ہوئے ان میں اس طرح بر میں کہ بہام ہوئی ہوئے ان میں واسطے کواس سے اوارے کی نباا وراس کے سارسے ابتدائی مرطول کی کیفیت پوری پوری معلوم ہوتی ہے۔
معلوم ہوتی ہے۔

بہے تسارے کی صورت ہے بسرورق کاعنوان بیر شعر : دصاحباعم عزیزارت عنیمت داست دصاحباعم عزیزارت عنیمت داست گوے خیرے کہ توانی براز مبدالت "

اس شعرکے نیچ " منبرا "اوراس کے نیچ سنے کے نیچ میں الک وائرہ،اُس وارک میں « رسالہ وہی سوسائٹی " دائرے کے نیچ «سلامائٹ جوریائے کے جھینے کا سال ہے اس سے پنجے دوسطری ، جوگہ یاعنوان کے دومھرعوں کا جواب ہیں ، مگرنٹر میں : عبارت بہ : "صاحبان د بلی سوسائٹی کے ارشا وسے مطبع سراحی میں میرزا ولایت حین کے امتہام سے تیعیا: رسالے کی تعطیع بڑی اٹھ ورتی ، مسطر ، سطری ہے ، اس شارے کا تم م اصفے ہے اوراخر شفے ہر ووقط میں "تاریخ داجہ دینی سنگھ صاحب طرب کے کہے ہوئے درج ہیں .

تنیرے اوراس کے بعد کے نتارول پراس فاری شعر کے بدیے ہو پہلے کے مسرورق پر تھا، یہ اردو شعرہے :

> . مئوس کی بزم می کا دکر سبے بعنی علوم تحمت وانت کا وکر سبطے

حيماسيُ خانه بھى بال گياسيّ ان تبينوں شادوں برسبت بمطبع اکمل المطابع د لمي ميمير

ا مندہ کے دوائے کے میں اس شعر کا درف ترجہ دفرانسیسی نٹریں او باہے اس سے تین مرف ترجہ دفرانسیسی نٹریں او باہے اس سے تین مرقا ہے کہ بہلإ شارہ جس پرفاری شعر تعبیا تقا اسے نہیں اللہ ماہ کے تعبہ ول میں اس سے تعبہ ول میں اس نے سوسائٹی کے بارہ ییں جو کیم لکھا ہے علی گڑھ افجاد اور اف افسارا نجن نیاب او نیرہ کے دوائے اس کھا ہے۔

فزالدین کے اتبام سے چینیا، تمیار شارہ، جو، ۱۹۹۹ میں کلا تھا، ہم ہی صفے کا ہے۔ ۱۹۹۹ میں رسالہ منہیں جیبیا، چو بقا شارہ ۱۹۹۹ء میں جیبیا اوراس کاجم ، حاصفے کا ہے۔ بانچویں شارے کے سرور ت پر یہ مواجعت کردی گئی ہے۔ بمنبر و من اتبائے ، امنی موسمائٹ معنایت افروری سنگار کی صفواس کے معمی ڈیٹر چرسو ہیں جس میں سے آخری سول صفول میں ایک منبدی مضمون ویو ناگری حرفول میں ہے ، اس تفعیل سے کھل گیا کہ اور بی سوسائٹ کا رسالہ " نہ ما بانہ " تھا نہ سالا نہ ملکہ خاص طور سے کسی متین وقت پر شائع کرنا مذاخر ہی نہ تھا۔

دس)

رسالے کی تربیب عموباً بہ تھی کہ پہلے سوسائٹی کے اجلاسوں کی رودادیں ہوتیں کیے وہ مقالے تو ان اجلاسوں میں سسنیائے گئے تھے کسی مقالے پر حوتہ جمرہ یامباحثہ جلیے میں جوا تھا اس کا ذکر علیے کی روداد میں آجا آیا اور مقالے رودادوں کے بعد مہوسے .

پہلے اجلاس کی روواوسے ہو پہلے شاہے دص ۱- ۲، میں درج ہے۔ سوسائٹی کے قائم ہونے کی کہ نوائٹی کے قائم ہونے کی کہ نوائٹی کے قائم ہونے کی کہ نوی ہوتی ہے۔ اس سے اس رووا و کے کہ کہ نوی ہے اس سے اس رووا و کے کہ کہ نوی ہے اس سے اس رووا و کے معنوں حضے پیما ن تقل کیے جاتے ہیں۔

ا" کم بغیت طبئه اول ... ۲۸ جولال سند کا وقت کزل کهنن صاحب بها در کمننر د بلی کی کوشی پر بہت سے معزز اور روسلت شهرا در جیند صاحبان انگریزاس شهر میں ایک خلب علمی کے تقرر کے داسلے مشورہ کرنے کو جمع ہوئے۔ اول کمنز صاحب بہا درنے حاضر سن حلبہ سے باعث احجاع بباین کے داسلے مشورہ کرنے کو جمع ہوئے۔ اول کمنز صاحب بہا درنے حاضر سن حلبہ سے باعث احجاع بباین کیوا سلے میں کہا در فرما باک دیواں کے لوگ ا بنے حسن می سے اس تسب می انجن کو خوب رونق دے سکتے ہیں بھجرلا ہور

ک اس جیابے فانے کے مالک منسی بہاری لال مشاق ستھے ہوا کی اکمل الاخب ۔ بھی کا لئے سے تھے ڈمنتاق بھی فاردو سے معلی صفتہ اکا خرخط اللہ مشاق سمعے ڈمنتاق بھی غالب کے عزیز سن گردوں میں سے ستھے اور سجھوا ردو سے معلی صفتہ اکا خرخط اللہ مختارالدین آرزو صاحب کو یہ اور شار سے دیکھنے کو ملے ہیں سائٹ کی ارزو صاحب کو یہ اور شار سے دیکھنے کو ملے ہیں سائٹ کی ایما جو رسالہ قوی زبان "کراچی کا حال انفوں نے اخبار جمہور علی گڑھ و اور ماری و ووو ، میں شائع کی تھا جو رسالہ قوی زبان "کراچی میں بھی تعل جوا۔

14.

۲- اور کمنٹی سسے یہ کام متنتق ہول گے: اول ہر مہینے میں ایک باریا دوبا رطبہ کمٹی منعقد کمرنا. دوم تقررکتب خانہ و مکان مطالعہ سوم منتخب تجویزوں کا حیابیا.

مور جب به نقر نرجتم بوهي تو شجا ويز ذيل قرار بإيش ا وربيه بات معيري كدان تجويزول بر نظرتاني كريث كوا مك اورطب بيم اكست كوحن انتقاد بإوس .

سوم صاحبان فریل کمیٹی کارکن کے ممبرتخب ہوئے ،ڈواکٹر پنی صاحب بہاور یا وری سمتھ صاحب بہادر ہے اور ی سمتھ صاحب بہادر مسٹونٹ برکورٹ ماسی بہادر اسٹنٹ کمٹندوہی، نیفٹنٹ ہارکورٹ ماسی بہادر اسٹنٹ کمٹندوہی، نیفٹنٹ ہارکورٹ ماسی بہادر اسٹنٹ کمٹندوہی و بی مانوب بہادر، بہادر الدین احدفال مماحب، بادری و بی صاحب بہادر،

ا ساس سے خالبا سوسائی کی انتظامی کمیٹی مراوسیے ، جواس میسے میں قیام بائی ، اس کا بورا نام بمیٹی کارکن • تھا

سے اصل : " نری <sup>، جوجی</sup>ائے کی غللی سیے.

سے یہ مرزاالئی کخش ولی کے شاہی خاندان سے تھے بہتود ہے کوائیس نے پہاور شاہ کو گرفتار کروایا۔ انگریز انٹیس خرب جانتے تھے مگران کی آئر مجگت کو ''اموژھ کھت میں شار کرتے ہوں گے۔ دکھی خالب 'ا زخل پر ا متہر متیری اشاعت لاجور ۲۲ واویص ۲۹۰

ي و کيو حيات جاويي حصد ادمل ۱۳۱ ، معد د مل ٠٠٠

صاحب بنیل به بادرد کلی کالی ، دل که بنی لال صاحب اکشرا استنت کمتر به بادرد کلی ، دل به نواب شهب الدین احدخال صاحب او نزیری مجشری و بلی و ثبی ولایت صین خال صاحب میونیل کمتند و بلی ، لاله مهنی داس صاحب او نزیری مجشری و بلی ، شیخ مجوب بخش صاحب او نزیری محبشری و بلی ، شیخ مجوب بخش صاحب او نزیری محبشری و بلی ، شیخ مجوب بخش صاحب او نزیری محبشری و بلی ، شیخ مجوب بخش صاحب او نزیری محبشری و بلی ، منتی حوان لال صاحب او نزیری محبشری و بلی معلی مولوی ضیفر علی صاحب ، مستی حوان لال صاحب او نزیری محبشری و بلی مولوی ضیفر علی صاحب ، مستی مولوی ضیفر می و بلی و بلی میاری میشری سے دیا جا کے گا موارد می میاران کمیشی سے دیا جا کے گا موارد کی و میارت می جا و در می میاران کمیشی سے دیا جا کے گا موارد کی و میارت می با میاری و اسطی میستی کی اور ایک و اسطی کرتب خان داور دیگذیگ دوم کے عمایت کرے ، ایک واسطے کمیشی کے اور ایک واسطی کرتب خان داور دیگذیگ دوم کے عمایت کرے ، ایک واسطے کمیش کے اور ایک واسطی کرتب خان داور دیگذیگ دوم کے عمایت کرے ، ایک واسطے کمیش کے اور ایک واسطی کمیش کرتب خان داور دیگز نگ دوم کے عمایت کرے ،

 $(\mathbf{r}')$ 

اس پہلے علیے کی کارروائی سے با باجا آہے کہ دتی ہے اس وقت کے کمنرکول ہملن کی تحریک اور ترعیب سے سوسائٹی کی نبا بری اس دورے اکٹراعلیٰ انگریز حکام کی طرح مہلٹن کوجی سہرتان کی زبان اورا دب سے جیبی تھی جبانچہ برٹش مبوزیم میں ایک ذخیرہ مہلٹن کے قلمی تنوں کا جی محفوظ ہے۔ دئی کی عدالت خفیفہ کے جج ، کولڈ اسٹریم صاحب سوسائٹی کے اعزازی سکر ٹیری مقرر موسے جو غالبًا لامور کی "انجن مطالب مغیدہ" کے بھی رکن تھے اور انگریز بھی بیش بیش ہیں ہربسیٹی نرٹ ورہیں ، بربسیٹی نرٹ میں مورا انہی خش ، دوسرے دئی کے ڈیٹی کمٹر کتبان میک ماہن ، اسٹر پیارے لال اس طبع میں نہیں ، بیرہ میں نائبا وہ شروع ہی سے سوس سی کے کارکنوں میں تھے اور سکر میڑی کی فعدت میں نہیں ، بیرہ میں تھے اور سکر میڑی کی فعدت

که تاتی نے ان کا نام ی دک ای حکی دی دگ ، سے مکھا ہے اور الفیں کو سوسائی کا بانی خیال کی جیات ہے اور الفیں کو سوسائی کا بانی خیال کی جیات ہے ، خطبات میں وسوسائی کا بانی خیال کی جیات ہے ، خطبات میں وسوسائی کا بانی خیال

144

کی بری انجام دیتے رہے۔ بہت مکن ہاں کے تقرر کاذکر دمالے کے دوسرے شارے میں آباہو جوموجود بنیں ، دلی کے بہت سے متمازلاگ کارکن کمیٹی کے دکن کی حیثیت سے شرکے ہیں گر مغتی صدرالدین فال " آزردہ " اور مرزا اسراللہ فال فالب کا نام ابھی بہنیں آ یا مفتی صاحب ایک تو بہت بوڑھے تھے اور بیما بر دوسرے حکومت کے سخت متولی مرزا صاحب باتھ بائو مادکے معتوبوں کے دائر سے سنے کل آئے تھے ، دربا رہی کھل گیا تھا ، پر بڑھا باان کا بھی تھا ۔ اس ملے میں جوشورے کے لیے اوران تظامی کمیٹی بنانے کی غرض سے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بیں جونے کی تون سے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بیں جونے کی تولیا کا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بیں جونے کی تون سے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بیں جونے کی تولیا کا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بین کا تھا تا ہوں کا تھا کہ میں تشریف لاتے ہیں ہوئے کا تھا تا ہوں کا تھا کی دوسرے کے بیں کا تولیا کا تھا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے بیں کا تھا تا ہوں کا تھا کہ دوسرے کی تعلیا کیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے کیا تھا تا ہوں کا تھا تا ہوں کا کھی تھا کہ کو تا کہ کا تھا کہ دوسرے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے کیا تھا تا ہوں کا کھی تا کہ کی خون سے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے کیا تا کہ کا تھا کہ کا کھی تا کہ کی خون سے کیا گیا تھا ، فرزا صاحب کو شرکے کیا گیا تھا کہ کو تا کہ کی خون سے کیا گیا تھا کہ کا کھی تا ہوں کی کا تھا کہ کھی کیا گیا تھا کہ کو تھا کہ کی خون سے کیا گیا تھا کہ کورائی کے کہ کورائی کے کہ کورائی کے کہ کورائی کا کھی کے کہ کورائی کے کہ کورائی کھی کیا گیا تھا کہ کورائی کیا کہ کا کھی کی کھی کی خون سے کیا گیا تھا کہ کھی کی کھی کیا گیا کہ کورائی کیا گیا تھا کہ کورائی کورائی کی کھی کی کھی کی کھی کیا گیا تھا کہ کورائی کی کھی کی کھی کی کے کہ کورائی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی ک

ده)

ئه من نمالب و از غلام رسول مهر عميري اشاعت من ۱۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ .

نه الفياس مام

ت مرحوم دلی کا لیج مداخق درسالداردو ۱۹ و می ۱۷ اوس

ورمیا الامور کی فواکھ لائٹز کی قائم کی جوئی آنجن مطالب مفیدہ کا اور علی گڑھ کی سائبنٹے کے سوساُگی کا دامور کی انجن کا افتتا می حبسہ الاحفرری سے بھائے کو ہوا کی تفت قرینہ کہتا ہے کواس انجن کا کام اس کے بہتے ہی شروع ہوگیا تقاطیعے علی گڑھ کی سوسائٹی کے افتتاح کی دسم سما فروری ۱۹۸۱ کو اوا ہوئی کو کہ سرسیا حدفال نے اس کا کام کم سے کائی برس پہلے شروع کرویا تھا اور حب سوسائٹی کچھ کام دکھا کو مشہور ہو گئی اور مناسب موقع ہا تھ آیا توافقتاح کی رسے اواک کئی جس زمانے میں وہی سوک کی نبا ٹیری اسی کے قریب قریب سیال کوٹ اور حصار میں بھی او بی انجنیس قائم ہو میں ہو ہو میں ہو ہو میں ہو

کلفئومیں محلس تہذیب ہے انجن تہذیب اور حجے عام طور پر مطب تہذیب کہنے تھے الم اللہ مار کہنے تھے الم اللہ میں قائم ہوئی تھی جس میں قائم ہوئی تھی جس کے جیدے سکر پڑی تنشی شیو نزائن تھے۔ وہ بھی ایک رسالے کی شکل میں اپنے طبول کی کارردائی کو شائع کرتی رہتی تھی ہے رسالے کے سرورت پر ایک دوبیت کا اقطعہ تاریخ نبائے انجن تنہ دیہ جیسیا کرتا تھا جس کا دیر ہورے ماورہ تاریخ تھا۔

والنجن افروزعقل طبسة تهذيب سبع

م طبئہ تہذریب کم سے کم بیس برس طری سرگر می سے اور طری کامبابی کے ساتھ کام کرتا رہا۔
اس کے بدوہ رونق ندر ہی ، انمیسویں صدی عیوی کے اخربا بمیں عدی کے نشہ وٹ میں جب برانجن مردہ موجی کھی بھی سے بدول نے کی فکر کی اوراس کا نیتج بس بہ مواکد ۱۹۰۱ء میں اس کی تنتیت ایک خاموش سے کلب کی تھی ، اوراس کے کرول میں جو گرنگے نواب کی بارہ دری دمحالمین آباد، میں ستھے ،

نه آمی خطبات من ۱۹۴۰ اردو ترجیه مق ۲۹۴ م

ه پر سیات جا و پیر حصرانص ۱۰۹ و حصّه ۱۰ بن ۲۰۱۰ و ۱۳

ه تناسی خطبات ۱۳۳۹ دارد ونزیمیص ۱۲۵

سمه تناسی خطبات بس ۱۰ مه و ۱۲ و ۱۷ دوترجه ص ۱۴۰ و ۱۹۰ و ترجم و با اوتر موجم و بارا صفحه ۱۵ وربه اوغیره جن کا حوالی در آنها که سر

ق میں میں معرفی میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ نفطوں کو دالمینی حرفوں میں مکھاسے بنہ برملوم شرح برصاحب میں اہم ما شنے کو حیور کیوں سکتے دارد و ترحمبر نس اوم ا

مه ۱۹۳ خورتعلیم یافته اصحاب شام کوتمع موجایا کرتے تھے بعد میں "حلیئہ تہذیب" اوراس کا کتاب فانہ انجن زفاہ خورتعلیم یافتہ اصحاب شام کوتمع موجایا کرتے تھے بعد میں "حلیئہ تہذیب" اوراس کا کتاب فانہ انجن زفاہ عام "کی محارت میں اٹھ گیا۔ اوراب تک وہیں ہے شنسی وسی احمرافگر اٹر وکریٹ لکھنو نے جوادھ کوئی برئی علیہ تہذیب "کے سکوٹری رہ حکیے میں مجھے تبایا کہ طبعے کے کتاب فائے میں کتابیں تو بانچ ہزار ملدسے کید اور بہیں مگرخودالجن کے مطبوعات میں سے کسی جز کا وہال ایک نسخ بھی تہیں .

(4)

رد بلی سوسائی کا روسرا طبید دوشفتے بعد الراکست ۱۸۷۵ء کو ہوا۔ با وجود بر مطاب کے صنف اور بیاروں کی تکلیف کے مزاغالب بھی نشر کی ہوئے۔ ممبروں کی فہرست میں انیا نام لکھا الکی صفرن مجی بیاروں کی تکلیف کے مزاغالب بھی نشر کے موسلے ہوئے۔ ممبروں کی فہرست میں انیا نام لکھا الکی صفرا نے سے بڑھا مضمون میں بڑسے مطیف بیرائے میں بڑھا ہے کا عذر کرکے گو باا کندہ طبوں میں ماضرا نے سے معافی بھی بیاہ کی مراسلات کا جواب و سینے کا وعدہ ال نفلوں میں کیا:

«اگرکسی امریس بذرنیدخط مجھ سے کچھ ہوجیا جائے تو وہ لکھ سکتا ہول جومیری دائے میں اُئے۔ "

اس وعدسے کو فیرابھی کیا ، حبیا کرسائے کے ایک اسلے شارہ میں ظاہر بہو للہے ، ایک اور وعدہ بر مجمعی تھا : بر معمی تھا :

> «اگر بخرر نیلم وننز فاری داردو کامیم اوسے نولکھ کر بھیج سکتا ہوں ، ' میکم کوئی ابسا جہا ن کک معلوم ہوتا ہے بیجی بہبر گیا ۔ تیصور انجن کا تھا ۔

'کیوصاحب گنتز بہا درسنے نواب اسلالٹرفال فالنب سے فرا یا کہ میرزا معاصب آپ سے بھی کولک معنون ہاری سوسائی سے میکو کھیا ہے مگر مجدمی معنون ہاری سوسائی سے ہے مکر محدمی معنون ہاری سوسائی سے ہے مکر محدمی یہ طاقت نہیں کہ کھڑارہ کرسسنداؤل اگر اجازت ہو جٹیے جٹیے پڑھول ۔ معاصب موصوف نے فرما یا بہت

ا جیس . نواب معاصب نے اسی وقت اپنی جیب میں سے ایک کاغذ بکال کر ٹرصنا نتروع کیا اس میں مجعمال تباسى شهرديي اوركمى بارش كالتماسب طفرين طيسن كربهت نوش جوست اورنواب صاحب کی بہت تعربین کی اس سے میرسکرٹری نے صمون آنتہار سوسائٹ کا پڑھا وہ سب نے دیند کیا اور كهاكديه است تهارحيابه بهوكرشتركيا مباسك ميونهرست جنده تختمت بنيق بهوئى ادرجوجوصاص اس وتست مليح من موجو و تنصے ممبرسوسائن مقرر ہوسّے اورسب سے ابک کا غذیرا سینے نام لکھا سیے ج<sup>وہ)</sup> اس کے معبوصفی 11 کا اور حلبول کی رودادی ہیں ہجن میں کوئی خاص دلیمی کی بات بہیں۔ سوااس کے کہ ،، نومبرکو طبسے میں جو یا نتج نسمے ممبر پوکسان میں مولوی عبدللطیف خالل صاحب بہا در ٔ اور ٔ سرستیداحمدخاں صاحب بہاوڑ بھی ہیں صفحہ ۱۱ سے ۱۸ تک ایک قہرست سوہائی کے مبرول کے ناموں کی ہے جس میں \* صاحبان انگریز کے تحت، انام ہیں اور \* صاحبان منہوستانی ّ كے بحت درنام اوران میں "معانواب اسدالنترخان غالبًا ور"دمنتی ذكارالہ ماصب عمیں کھر ''وورسيداحدخا*ل صاحب ببيا در"* 

غالب نے جو ضمول الاکست ۱۸۶۵ء کے طبیعیں پڑھاتھا اور جو بہلے ننا رے کے صفحہ ۲۲ پر شروع موکرصغه ۱۳ برختم بنواست میبان قل کیاجا تا سنتی. معنمون نواب اسدالهٔ خال صاحب انجلش به غالب میاحب انجلش به غالب می

« حكام معد*لت*ك فرجام اورصاحیان والامقام كی خیاب لمیں اورحاضران الخین اوروا نندگان<sub>ی</sub> بهملم ونن کی خدمت میں عکہ جوتحض خدا پرمت وحق سشنداس ہے اس سے میراالتماس ہے کہ یا دکرو من المدين والم است والول من ماكول بريتم كا دروازه مندكرديا وراسي ذماندان

ئے مالک ادم صاحب نے ستبر وسوور و کے اوبی ونیا الا موریس وس مفرن کوشائع کیا تو تعارف کے طوریر مكھا : مرزاكى يەتخرىيان كىكى مجوئے بىل نتامل نېيں . ﴿ ادبى دنيائىك دفة والول نے متحرمينيك نفط كو» خط» كامهم عنى جان كرمعنمون كاعنوان · غالب كا اكيب غيمعروف خط» قرار ديا - كحيد كتابت كى غلطياں منن ميں بھى درآيش -

دادگرسے اردال کا مقد کیا، مبگزین کا در دازه کھلوا یا اورائیس کی گولی بارددسے ان برآگ کا مینهم برسایا و بار مینے جاردن طلم کی آنچ کی تیزی رہی، قلد اور شراور باہر خو سربزی رہی ۔ ناگاہ قہرالجائی شدکت سے نازل ہوا کہ سرجاندار کو جنیاشکل ہوا ۔ قوم انگریز کو فلانے نتے منایت کی ایفوں نے میات کے مدر ومیت کی رمایت کی سرحند حکام کوعفو حرائم منظور رہا ، مگر قہر حاکم حقیقی برستور رہا، نہ کمین کا بہر مذمکان کے آثار اندہ مگل کو جے نہ دہ بازار ۔ مانا کہ شہر کی صورت اب او شے مہتر ہے ، مگردہ عارت جس بر فعل کے قہر کی آندھی مبلی میں وہ کدھ ہے شعر

سیس سرا بینه مته سه صدید نوا بر بود برا که نشایجهان ساخت درزمان ندیم بزان که نشایجهان ساخت درزمان ندیم

> صنعف نے غالب کمیسا کر ویا دریة ہم بھی آد می ستھے کام کے دریة ہم بھی آد می ستھے کام کے

144

ابک کی دمبیری اطلاع مجد کوآگئ تنیار فقیده میرسد مسودات میں موجود اور مطلع ادس کا یسبے سے
امد زر دکٹوریا چونا موراً مسد
از انتی نامہ آ فت اب برآ مد

یہ نفیبدہ اوس کے سنزاوار ہے کہ ایران بھیا جا سے ، اور وہاں کے شعارے واد مانگی جلئے۔ اب میں جناب صاحب کشنر مہادر اور مجموع صاحبان عالی شان کوسسام کرتا ہوں اور ٹکارش تمام کرتا ہوں .

داتم اسدادنه فال شاع غالب نخلص برادر ذا دهٔ نصائب بگ فال رئیس سوگ سونسا مقوم ٔ ۱۱ اگست سفل شا

(4)

دل حیبی سے خالی نہ ہوگاا گر بہاں اور صفونوں کا بھی ذکر کردیا جائے بوعض اور صاحبوں نے میں ہے۔

پیپانمارین احد خال میل الم خوا پر سرا کیت می کا حروف شناس کے بیان میں " موات شناب الدین احد خال می الله خوا پر سرا کی بیٹر اور احد اور اخبیا کو در دو کام کو اکام اور احباب کو سلام پیداس کے بیچیال نتہا بالدین احد خال ابن نواب منیا الدین احد خال بہاور کنارش کرتا ہے کہ علم اخلاق الیا بیا علم جس کو ہم کہ ہے ہیں انتہا کے علم طب کی بزرگ میں کو ہم کہ ہے ہیں انتہا کے علم طب کی بزرگ میں کیو کلام نہیں مگر وہ معالیہ جسانی اور پیھیت دوحانی حینا انترف دوح کو جم پر ای قدر فیلیت میں کیو کلام نہیں مگر وہ معالیہ جسانی اور پیھیت دوحانی حینا انترف دوح کو جم پر ای قدر فیلیت علم اخلاق کو میں امری میں امری میں اسکول ان نمی لف زبانوں اور حریوں کی بابت جو منہ وست ان میں اب جاری ہیں اور میں اور ان کے کون سے حروف اس قابل ہیں کہ بر ترجی اور ول کے ہیں میں اور میں اور ان سے کیا فائد سے حروف اس قابل ہیں کہ بر ترجی اور ول کے ہیں میں میں جاری جول اور ان سے کیا فائد سے حاصل ہول کے بر دویوناگری حرفوں کی حمایت ہیں)

عه اصل من يومني ہے.

144

تمیرے شارے میں ۔ نیدرہ روز دطبوں کی روداووں کے بعد دوسباس نامے میں ایک سردانلا میلادر انفیندہ گورنر نجائی کی، دوسرا ہلٹن کشنر دہلی کی خدمت میں اور ہلٹن کا جواب ہے۔ کیموفی دی ۔ وی پران مفرونوں کی فہرست ہے جوسوس کی میں بڑھے گئے تھے ، نجلاف اور شماروں کے کیموفی دی ۔ وی پران مفرونوں کی فہرست ہے ہوسوس کئی میں بڑھے گئے تھے ، نجلاف اور شماروں کے ہوسوس کی میں میں تعنیم میں میں تعنیم میں ان میں مرا کیسے مفروں میں گنتی کے مندسوں کا سلا الگ ہے، خالب کے مفرون کا ور کی مفرون کا ور کی میں ہے۔ کے مفرون کا ور کی میں ہے۔

· نواب اسدا لئرخال غالب درباب تباہی متبرو کمی ص ۲۹)

ا کیش میرن و درباب را دورسیم صاحبان انگریز و منه دوست انی مصنفه سکریژی ما مطربیایست لال کا ہے اس میں وہ اکیب منگر سکھتے ہیں :

> دواس ملک سکے آومی اصاف فراموش نہیں ہیں جو تحف ان سے فررہ می ممبت کر اسبے یہ اس سے سرمید ملکہ جو میند محبت کریٹ کو تیا رہیں بقول حنباب اسدالنتر فال صاحب

> > مإورغالت ــه

سنہ دستان کی بھی عجب سرزمین سبے وفور حب میں دفا دم روم بیت کا ہے وفور بیا کہ آ نیاب کا سبے وفور بیا کہ آ نیاب کا سبے سنے سے سے سے میں کہ آ نیاب کا جوا ہے ای ملک سے ملمور اخلاص کا جوا ہے ای ملک سے ملمور ہے اوراس زمین سے میں تم منہ سے اوراس زمین سے میں تا میں وروور د

ن د کمیون حیات جاوید حصیه ۱۹۰۰ می ۲۰۰۰ ۱

چو تھے شمار ہیں ۔ ستبر ، ۱۸۱۹ء سے ایریل ۱۸۷۹ء تک کے طبول کی کارروائی درج ہ پانچویں شارسے کا ذکر اور را فقرہ ۲ میں آجیا ہے کافی ہے۔

یہ وہ زما نہسے کہ غاتب کے بڑھا ہے کا اخری وقت ہے۔ منعف کی تندیّت ہے المرض كا بچم ہے۔ ہاتھ پانو فا ہو میں مہیں ، ۲۷ اکتوبر ۱۸۷۱ء کے مبسے کی روداد میں ہیے۔ ر ووطید گازار منہری بالوکتھیالال نے لامورسے اوردوحلر فقتہ سبهن منشی کم خید نے اور جو حلد سبحین فواب اسلالیڈ خال صا غالتینے نے سویائٹی کوعنایت کی ممبال سوسائٹی نے ان کاسٹ کریہ د واكبيا ، بعدة عليه برخاست ا ورجيمين كانتكريدا داكباكبا «رص» اس مطیعے سے بیلے ستمبر ، ۷ مراء کو طیسہ مواتھا۔ مرزاصاحب کے سیرچین کے نسنے السمبراور

یه انگزنکیٹیوانجینیراورمحملف مباحث پرمتعددکتا بول کے تولف یا مترجم شصے جو ۲۱۸۱۰ سے ۹۲۸۱۰ یک نیائع موتمیں ران کی "گلزارمنبدی "اخلاقی مطالب کی کئی متنولیل مشتمل سے اور ۲۰ ۱۹ میں لاہور میں جھی روماسی تاریخ اوب ع من 901۔ 171)

یے سے انھوں نے دعمی کا لیے میں تعلیم مالی اور کلکتہ و نی وسٹی سے بی اے اورائم اے میں متیاز خال كيا. دبلى كا ليح مي*ں ورس بھى و سيتے شقع و قاطع العاطع كيم صنف ب*يدغالب نے نائش كى توبەھى مزداصاصب ك كوا بول ميں سے تھے اور و مارچ مرد ۱۸۱۷ كوان كى كوا ہى موئى -جرچ ميں سوال ہوا؛ تمہار كفنيف بر مرزاصاحب نے تقدیق مکھی ؟ مجواب ان کا تھا" ہاں مکھیہ اوردیگر کام نے بھی مکھی ہے ارسالہ ارود سرم 191ء من 19ء سوم 19ء من اها اورص ١١٠، عجب تنبي ورتفنيف سبي تقسيب من موسيم حنيد، ١١٠ بيط امرت سرم يتحبيل دارا ورا بميثرااستنت كنترسته. "قانوني كتا بول كي تاليف وه ١٩٩٨ مين يا كجھ بيہلے جي امرت سرم يتحبيل دارا ورا بميثرااستنت كمتنرسته. "قانوني كتا بول كي تاليف وه ١٩٩٩ ميں يا كچھ بيہلے نتروع كردى تقى دقاسى ، ريخ ادب طبدا . ص م١٢) نقر بيًا وس بارد برس بعد حيدرة بادجار باوروبال ہ۔۔ معزر خومتوں پر کام کرتے رہیے ۔ اخریس محلیس وضع قانون کے اسب مقدر تھے کہ ۱۹ میں دکوئی ۱۹ برس کی عمر میں انتخا كياجيد آبادي قيام كے دوران ميں مرسے بائے كى قانونى تعنين شائع كرتے رہے بوطاص كران كى نتېرت كا باعث موسى .

۲۶ اِنَوْرِکے درمیال کسی تاریخ نیصیے ہوں گے جسیرین منتصف دیجالتانی ۱۲۸ د دی گست ۱۲۸ ۱۲۸ میں د تی کے مطبع محدی میں جی تھے ہیں کے آخریا بنٹروٹ ستیرمیں حیاسیے خانے سے تیار

موكر يتطلع مهون سكر غالب نه سوسائنی كو با تاخير با دكيا.

کوئی پرس تعرب الرجولائی ۱۸۷۸ کے حلیے میں ا

سکرٹری نے دوبکارتحکر ڈائرکٹری مورخہ ارابریل درباب داسے کتاب مفزعترالمحکر اورکیفیٹ سکرٹری نے دوبکارتحکر ڈائرکٹری مورخہ ارابریل درباب داسے کتاب مغزعترالمحکر اورکیفیٹ حباب مرزا نوشترصاحت و نواب علا والدین احمدفال صاحب پڑھ کرسنائی خباب رزاصاحب کی دائے کوسب نے لبند کھیا اور جگر ممبروں کی دلئے سے طعموا کہ ممبران سوسائٹی میں سسے جوصاحب اور اپنی دائے اس باب میں مکھیں وہ اور نیزی جواب پڑھی گئی ہیں ، ٹوائرکٹر صاحب بہاور کی فعرمت میں بعد ترمیم مرکل جول میں اس میں کھی کا دروائی دشا میدنی اور ایس کے دہونے کے سبب بہبیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ اپریل کو علیہ مہواتھا ،مغزعت العمل کے نہونے کے سبب بہبیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ اپریل کو علیہ مہواتھا ،مغزعت العمل کے نہونے کے سبب بہبیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ اپریل کو علیہ مہواتھا ،مغزعت العمل کے

له مفرع الماملان الم مفرعة الين بنا و كا حكر الكتاب بارسالا ي بحث منظق بوگا جوا لك ما با درساك المسلم العلد كا تقار قاس ۱۸۹۲ كفيله ميركتا بيد الك موقت مجوع اكانم المعلم العلد بها معلم العلد كا تقار قاس ۱۸۹۲ كفيله المرس كا مققد اليرس كارول ك ليه فردى معلوات بهم بنجا لك جائب الإخطاب من الدوترم. الدوترم المواني تاريخ ادب رم فبوع المرس المرس المرس المين بتاتا به كواس دراك كو سراً كورتيب دية مي اور واكركر تنيات تنال مغرا بى كارول من تاك مرس المرس المرس الماك تنارة وي المرس المبات المرس المرس

ی سیخ کیفیت مکھی جولُ ان اوران صاحب کی دپریٹ کسیے کیفیت 'بولتے تھے۔ ع سیمنے کورسالہ دہلی سوسائٹ کی کاپر تمارہ ہا فروری 18وک بعدشائع جوا بہیں تو جاب ملک کمنسر بہادر کی دہی سوسائٹ کے دسالے میں انہا عوف دیمے کے خاتب پرجائے کیا گزرتی

متناق جوروبکارٹوائرکٹر کے وفرسے جاری جوانعا وہ ، اپریل کا تھامگرگتاب کے شت میں کچھ ویر صرورگلی ہوگی اور ، ۱۹ پریل سے جلسے میں را تبیں پیشن نہیں جوئی۔ ہرتقدیر کتاب غائب کے باس اپریل کے ہ خریار کے ماری کے وسط اور جولائ اپریل کے ہ خریار کی کے وسط اور جولائ کے اوائل کے ورمیان کسی تاریخ رائے کمی ہوگی کیا خوب ہوتا کہ جو رائیں آئیں تقیس وہ رو داو میں پری پری درج کردی گئی ہوتیں۔

یسب با نامدر را لے کے تمارہ (۲) کے صفحہ ۲۹ پر نشروع ہوکر صفحہ ۲۷ پرخم ہوگاہے اپنے دو معنو لا پرمر برول کے ربینی سابس نامد دسینے والول کے نام میں ۔ غالب کے نام کے آگے کچھ عبارت بھی ہے المغوں نے سبباس نامے پروستخط کرنے کے وقت لکھ دی ہوگی ۔ رسالے میں یہ نام مع القاب کے لکھے گئے المغوں نے سبباس نامے پروستخط کرنے والول کے میں اور غالب کا نام اور وہ عبارت اس صورت سے تھی ہے کر سبباس نامے رپوستخط کرنے والول کے میں اور غالب کا نام اور وہ عبارت اس صورت سے تھی ہے کر سبباس نامے رپوستخط کرنے والول کے ناموں کی فہرست نرتیب وسینے والے نے مرزلا سرائٹ فال صاحب غالب کی کھ کرا گیا کی ن کھنچ دی اور سے سیرے میڈیا تربیب وسینے والے نے مرزلا سرائٹ فال صاحب غالب کھ کو کا کی ن کھنچ دی اور سیرے میڈیا تربیب کی میں جوئی عبارت نقل کی ہے اس طرح ؛

مرزاسالمترخاں ملہ غالب رفقہ اسدائٹرخال غالب کتباہے کہ بالدیبایہ ہے الک کی مفارقت کا جرعم داندوہ مواسط مراحی ماتنا ہے بس اب میں نے جانا کہ میار و تی میں کوئی نہیں ہے اس

مرزا غالب دنیا سے رضت موسے میں ، دونسینے کا وان سیے ۔ دوسری و لبنعد ہادا سے پچاکی مجری ور

وبندائی فروری المحار مستُ انتظر عبیوی دولی سومائی کی طرف سے کسی ماتمی علیے کا ہونا یا اس کے کسی علیے میں میں کو کی تعب کا ہونا یا اس کے کسی علیے میں کو کی تعب ہے۔ ہاں ہوسکتا ہے میں کو کی تعزیت کی تحریک یا تجویز ہونا اس کی رودا دول سے پایا نہیں جاتا ہجب ہے۔ ہاں ہوسکتا ہے کہ درکا ان انجن نے بول سوجا ہوہ

"مسکوشیری نے خطا المرائجن تہذیب لکفنکو جودریاب تعزیت مرزانوشتہ صاحب مرحوم آیا تھا۔ مرزاصین علی خاص صاحب کے دوبروطبئہ عام میں ٹرمھائی ہے۔ کے دوبروطبئہ عام میں ٹرمھائی ہے۔ میں الرمھائی ہے۔ میں الرمھائی ہے۔ میں الرمھائی ہے۔ میں الرمھائی ہے۔ میں الرم السال کے دوبروطبئہ میں الرمھائی ہے۔ میں الرم السال کے دوبروکی میں الرم الرم کے دوبروکی میں کے دوبروکی کے دوبر

اله تقویم کی روسے دوشنبهٔ ۵ ارفروری ۱۸۹۹ کے مطابق ہے تبیسری دینفد ۱۲۸۵ کے . مگر حب وہ لوگ جواس دفت وتی بیں موجود نفے کیا نر بان ہیں کداس دوشنبہ کو دلیفعد کی درسری خب کیا نر بان ہیں کداس دوشنبہ کو دلیفعد کی درسری محتی نو معلوم ہوا کہ د تی میں دلیفعد کا جا ند ۱۳ از مردری کو د کمیما گیا تھا۔ اس صوبات می انتوبم کا کھا دخل اس لیے کہ ایک چیز آنکمھ سے دیکھ کی فوتمبین کا کھا دخل اس لیے کہ ایک چیز آنکمھ سے دیکھ کی فوتمبین کا کھا دخل اس کیا تھا سوسائی کی طبوعد و داومی تقل بنیں ہوا۔

خواصراحرفاروقي

# 

علادُ الدبن على كازمانة تاریخ مند كا ایک ورختال باب ہے منگولول کی مقاکی و بے رحمی اور جی کی قدروانی وعلم مروری کی وجہ سے مندوست تان علم فیضل كامركز بن گیا تھا اور جی اور خلیول کی منفرہ مبتیاں بہاں آ كرجمع مبوكئ تقیں ، ملاعبرالقا در برایونی نے علاوُ الدین خلی کے درمابہ كی منفرہ مبتیاں بہاں آ كرجمع مبوكئ تقیں ، ملاعبرالقا در برایونی نے علاوُ الدین خلی کے درمابہ كی منفرہ مبتیاں نوندا اور شعرا كی طویل فہرست دی ہے بشبی نے ان میں سے صرف ۱۶۰ كابركا ذكر میں ہے اور خرمیں مکھا ہے۔

سیکن امیر سرک اتباب کال نے ان تام ستاروں کو ہے نور کرویا تھا۔ اس ویت مرتبع میں صرف امیر وصوف کی تصویر نمایا ان نظراتی سیجے۔ مرتبع میں صرف امیر وصوف کی تصویر نمایا ان نظراتی سیجے۔

ت رویات میں مکی اورغیر ملکی سوال کی ابتدا اور ایرانی مندی نزاع کا آغاز بھی تقریبا ای زائی را اور ایرانی مندی نزاع کا آغاز بھی تقریبا ای زائی سوال کی ابتدا اور ایرانی مندی کی شاعری اور زبا ن دانی کا عقراف تقریبا تام ناقدین سے مرتبا ہے۔ دولت شاہ سمر قندی مکھتا ہے:

ع شعرج ع م ص ۹۷

\* درحق ا ومرتب بخن گزاری حتم تام است. خشرو کوتام اکا برسنے "طولمی منبر" مانا سیے۔

بر دورع خروانریں بارسی شکر دارم کرکام طولمی میدوستاں شووتیری

تا بم بعض شعرا تومی تعصب کو بہیں جھیاسکے عبید جوشرو کامعامر ہے لکھا ہے:

غلط ا فتا و حترو را زخب می که سک بخت در دیگ نظائی

اس معقب کی وجربہ ہے کہ امیر سرو نے بعض می ورے اسیے باندھے ہیں جواہل زبان کے بیال نہیں سلتے ، . . بعد مبرس میسٹ کی استعال منہ در مبہت بڑانزاعی سوال بن گیا۔ اس کی جم کے بیال نہیں سلتے ، . . بعد مبرس میسٹ کی استعال منہ در مبات بڑانزاعی سوال بن گیا۔ اس کی جم کہ زبان کعمی بھی مقامی انرات سے مخوط منہیں روسکتی، متاخرین میں خان ارزوے بھی استعال منہ کو دیا کر سمجھا۔

نیقنی اور عرفی کے اختلافات اور نوک حجولک کی ایک وجدیمی ایرانی مندی نزاع متی ۔ خافی خان نے اکیب لطیفہ لکھا ہے کو نیقی کو کتوں کا بڑا شوق تھا۔ سگ بجوں کے سونے کے ہے ٹیرے ہوئے تھے بقی نے فیقنی سے بوچھا: 'مخدوم زاد ہا بہ جہائم موسوم اندہ

فیقی نے کہا: ' باسم عرفی "

عرفی نے برستہ کہا مبارک باشد "

الإلفضل بعى عرفى سيه طبيًا تقا اكبرناسه مين مكفتات:

درسے ازسخن سالی بروکشود و بودند؛ درخورنه گرامیت وبر پاستا نیال زبا نطعن کشود غنچه استنداد نشگفته نیمرد ۴

اكبرك زمائ سے شايد تى كوئى ايل فاعواليا جوجس كا كام اعراضات كابدف نانبامو

العرب المنكرية الشعار الأجور على وها

اله سیمن فینی نے اپنے مکامیب یہ ع فی کی بڑی تعریف کی ہے۔

عرقی ظہوری ، قدی ، زلالی سب ہی اس تیخ منہدی کے زخم توروہ میں بیہی حال ایوا منیوں کا کھا۔
حید رکی تبریزی اکبر کا معاصر ہے اوراس نے منہدوستان کی وا دو دیش سے برافیض اٹھا یا
تھا لیکن جب منہدوستان اور منہدوستا بنول کے بارے میں لکھا ہے تواس اندازسے :
درکشور منہدت وی وسم معلوم ! اس جادلِ نتاوہ جالِ خسستیم معلوم !
جائے کہ بیک روبید آدم مذخر ند تا وم معلوم وقدر تا دم معسلوم !
والہردی لکھا ہے ۔

، درمنبد که زاد گانشس تارک ادب اند درمنبد که زاد گانشس تارک ادب اندو فاشسل لقب اند

برتین کا بھی یہی خیال ہے کہ منہدوستان فضل وکال کے لیے ، زمین شور" کا حکم رکھتا ہو۔

رکھتا ہے اسے تام دارالخلافہ میں ایک شخص بھی الیانظر نہیں آتا جور تربہ نفنیات رکھتا ہو۔

رکھتا ہے اسے تام دارالخلافہ میں ایک شخص بھی الیانظر نہیں آتا جور تربہ نفنیات رکھتا ہو۔

رکھتا ہے اسے اس بات کا ذکر صروری ہے کہ یہ نزاع صرف حیندالفاظ کے استعال کی نہیں کھی۔

میاں اس بات کا ذکر صرور بین معرض بین ہیں آگتے تھے عہد حانسر کے ایک ایرانی محقق نے اس منہدی اسکول کی نغریف مندر شروری الفاظ میں کی ہے:

بانکارواحدارات المالی این سزدمین به انتیم عوامل سیاسی و اینی برمبرد رعوالم توتم و این این عوامل سیاسی و این برمبرد رعوالم توتم و این این عوامل سیاسی و این است و دراوا ک این خویلات و توبهات و سائل مزبوره که به نزلها صل و این جرزا وست از فروس آن می باشد مینیم مین شبه و میان مزبوره که به نزله اصل و این جرزا وست از فروس آن می باشد تر تنیم معقولات است به محوسات و با تعکس و لے رمایت تناسب نام بین مشبه و مشبه به و بسیان این بیسی تبنیم است به طریق استاره که نوع از مبالنه و ترت بیه می با نشد نمتیهٔ این سائی بال این معانی و مضایی و مضایی است به بارغوی و دو در از و بهن ک می با نشد نمتیهٔ این سائی بال می توان و او «خوال مندی «است که نمتی می میتمل خود منهدی آنا میدی آن نماند و شدی با می نوان داد خوال مندی «است که نمتی میتمل خود منهدی آنا نمود منهدی آنا می نوان داد خوال مندی «است که نمتی میتمل خود منهدی آنا می نوان داد می نوان دارک و شدی سوزن برسازند و آن داد دخیاط خانه می نوان درخیاط خانه می نوان داد می ن

ے سیب بمعنی روش خاص

https://archive.org/details/@awais\_sultan دل بررزند وخباط كريه راب كوبزرا از تخطوبا را شهدل برائي سنهم براين به دوزندوال كاه ابم منى را در فعالىي كغاظ فارى بدريزند وبه كونير. مشت سوزك بدولم ذال مزة المخبته إند كربياز بإرهُ دل دوخت بيرام تستيم وبدأل كه برسرمز كان سبنه نم خودخاك بدريز ندوان كاه دست دل خود را بگيزند و بإتفاق ا دبه گدائی روند تا قدر کے شعب به دست اورند و درا داست ایم عنی گویند : ر خاک دیگر برسرمز گان بے نم می کنم دست دل می گیرم در در در خمنم می کنم مراه و دنظیری ) علی اکبرست بها بی خراسانی نے «روابطاوبی ایرانی ومنید» میں مکھا ہے کہ اس مزری طرز نے تعض ایرانیوں کومثا ترکیا ہے لیکن ایران کے بلند طبع اورصاحب ذوق لوگوں سے اس تعلید كومبى سيندنهي كياسه سنها بی نے "سکیت منہری "کی خصوصی ات میں و خبال بافي مضامين باربكب افكارتي وروسي خيالات دورا زطبييت واستعارات وتبهات غير لطبيف ومخضوص به ذون وطبع مهندبال ا در مبالغه واغراق وسبه موده كارى ذيكفان غير تحتي يرزيا ده زور دياسيه. ہاتیں اکبرا درجہاں گیرکے زمانے میں ایرانی اٹرات زمیاں ہو سکے تیمے معلوں کے آخری زملنے میں توسب بیاسی عنابِ اختبار بانکل ایراینوں کے باعقوں میں آگئ ملی سرماو ذماما

ك بحواله موابطاو في إيران ومنيد

یه روابطا دبی ایران د منبد رطهٔ ان مص ۱۹

ت مخدومی قاضی مدانودو دمیاصب کا خیال ہے کہ کلفات غیر تھس سکب منہدی کے وجود میں اسے سے سہت میں سک منہدی کے وجود میں اسے سے مہت بہتے کہ کلفات عیر تھے۔ سے مہت بہتے کا دسی مثناع می میں موجود تھے۔

سے "منعوں کے تعلقات ایران سے" از اے رحم اسلامک کلچر حیدرا باو وکن ہم 19 م

114

نے زوال سلطنت مغلبہ میں مکھا ہے کہ مہم ، او میں ابرانی اثر تام دربار برجیا گیاا در نور انی پارٹی کوئیک و سے لیے پارٹی کوئیکت فاش ہوگئی میرآتش کا عہدہ ایک قران سے لے کر صفدر حباک ایرانی کو در سے لیا ، ۱۱ را رہ یہ بای سے مشار مبائل کے ایاسے صفدر حباک کے لڑکے دواب انتجاع الدُلہ کی شاوی نواب اسحان فال دوم نجم الدولہ کی مبہن سے کردی گئی میں فاتون وارن مبنگز کے مناوی نواب میں نواب بہوسی کم کے نام سے مشہور موئیں ، اس رفت نے ایرانی انتخاص کو دیا۔

انتزات کو اور زیادہ مشتحکم کردیا۔

حقیقت یہ ہے کہ لاسٹ کئے سے مغلول کی تاریخ ، ایرانی اور تول فی جاعنوں کی باہمی اور تول نے دور سے معلادہ اور ہے۔

محد علی مزیر سرم اللہ عمر میں منہ دوست ان ای باہی اور اس نے ماہ برس عمر عزیز نے سے اس سرزمین بریسے میکو سیکن ورکھی یہ نہ بھول سکا کہ "میں ایرانی ہول" اور یہ لوگ مند دوست ان ور اور نفض کو بھی خاطر میں منہیں لا تا تھا وہ اور انفضل اور فیفنی کو بھی خاطر میں منہیں لا تا تھا

"ورزاغان مبندازى دوبرا در مبنزتيك به خاسته

سو<u>دا کے متعلق حزتی</u> کا یہ عملہ عام لمورسینت بہورہے .

"كوربوج كويان مترخوب مي كوكي كله.

اس زمانے میں تاصر علی اور بتیرل کا فذکا بھے رہا تھا نسکن حزیں وونول کو مہل سمجھا تھا۔ «نظم اصطلی ونٹر بریبرل برفہم مذفی آید ، اگر مراحبت ایران دست دید برائے سے نشخد بزم احباب رقا وروے مہترازیں نمیت سمھ

حزی کے ان اعتراضات کے خلاف خان ارزونے آ واز بنبدکی اوراس سلسلے میں وواہم کماہی تصنیف کمیں دا، تبنیل لغانلین دیرا احقاق الحق بسکین صہبائی کواس کے مسفف کا ام معلوم نہیں ہے۔

له مركار: زوال سلطنت منليص وم، و٢٥ نيزخاندان نتيوي بدركار، با اول ص١٠٠

سوداص 99

مے بنگارستهان فار*س ص ۲۱۲* 

IAA

تندیا بیارسواشیار کو غلط محشر ایا ہے۔ ارد و کی چید خلایاں مطلع اسعدین میں میال کوئی مال واس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے بیا جارسواشیار کو غلط محشر ایا ہے۔ ارد و کی چید خلایاں مطلع اسعدین میں میال کوئی مال وارس کے سے بہت مرعوب ہے۔

اسے بھی بیان کی ہیں، در ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حری کی ایرانیت سے بہت مرعوب ہے۔

ایر سید ہیں جو میں موجاتا، حریق نے تندید النا لین کا جواب لکھا اور اس کا نام رحماتیا میں اور حباب منوبر سہاتے اور قواس کے وجود ہی کے مکڑیا۔

مرکھا۔ ذکارستان سام ایکن یہ کتاب نا پریہ اور حباب منوبر سہاتے اور قواس کے وجود ہی کے مکڑیا۔

مرک ایران کی لیکن اس کی بھی طرز و روش سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مہباتی موتی کی طرف داری پر مرتب کی موب بین اس کی بھی طرز و روش سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مہباتی موتی کی طرف داری پر سے میں دور کی بین داری بر سے میں دور کی ہوئے ہیں۔

صهباً بی نے ارزور کے اعزامنات رو کیے ہیں اور حریق کی حایت ہیں ایرانی شعراسے استنا و کیا ہے۔ میکن میں حرکہ وہ بھی میر دا لئے بیجور مہر سکتے ہیں۔ کیا ہے۔ میکن تعفی حرکہ وہ بھی میر دا لئے بیجور مہر سکتے ہیں۔

بنظارگیان ایر سنح در بافت باشند کرم به بانی بیج مال کرم بت راجیت سیم در مرحقام تقدال دارد که نوجید برائ کلام شیخ سیم رسانه گاه بیکند در امتال ایر مقامات سیم می انگلنگر اس مباحظ بین اس زمانے کے تام اہل علم نے حقد دیا ہے معردم دیدہ " کے مولف نے اعراضات غلط قرار دیے ہیں مرزاعی لطف نے ازروکے مین نزاعترا صناحت فلط قرار دیے ہیں مرزاعی لطف نے ازروکے مین نزاعترا صناحت فلط قرار دیے ہیں مرزاعلی لطف نے کار مرکز کا کا سنت سندی اس کا کو درخورا غذنا تہیں سمجھا۔ خیانی میک سندی سندی کھنے ہیں:

در به ادمه بین کوشیخ می علی حزیں علی الرحمة ایران سے شاہ جہاں آبا دہیں تشریف لاک توال گائہ روز گارکی طاقات کو شاہ وگراسی آئے ۔ سراج الدین علی خال سے جس قدرا خلاق کر مناسبان کے اوا فرطا با ۔ مبکن اس بزرگ زادیے تنبیت غرورکی شیخ کی طرف منسوب کی اور سے حال کے پایا شیخ نے اوا فرطا با ۔ مبکن اس بزرگ زادیے تنبیت غرورکی شیخ کی طرف منسوب کی اور تا بی طبیعت ان سے مجرب کی آزروہ خاطر و بال سے گھرائے اور دیوان شیخ کا دیجا کرمیب

ئە سىلىن كىلى كىلى .

مه ملاحظ موغوامفرشخن دصهبانی ص ۱۹۸۳ امو،

ته تولنصیل مکفئو ایدلین می ۱۳۵

سے شعر تھی کھی ہے۔ حیانچہ وہ سب اعتراض جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے اور نام اس کا تنبیالہ لغالمین میں میں میں میں میں میں ہے۔ میں توصاف نزاع معلوم کھا ہے۔ عوام کی طبیعیت توان اعتراضوں سے البتہ نشونش ہیں بڑتی ہے۔ میبس توصاف نزاع معلوم کے اسے عوام کی طبیعیت توان اعتراضوں سے البتہ نشونش ہیں بڑتی ہے۔ میبس توصاف نزاع معلوم

مبوتی ہے۔ جب باریک بینوں کی بھاہ اس سے جائڑتی سیے ہے۔

مان مبادر رضاعلی وحشّت کلکتوی نے ایک مفہون حزیب پر جولائی سے لئے کے مخزن ہیں کھا

تعاد اوراس میں بھی یہ تا بت کیا تھا کہ آزنو کے بعض اعز اصات کسی طرح بھی دفیق مہنیں ہوسکتے خال آزو

نے بھی حدکر دی ہے۔ اپنی بات کو تابت کہنے کے لیے اس نے فاقا کی کو بھی اسپنے اعز اصات کی تین سے زخمی کیا ہے ۔ اور یمینس اس لیے کہ حزیں نے فاقا نی کو متدکے طور پہیش کیا تھا ۔

عائب فان آر زو نے بیمیہ الغافلین کے بعدا کی اور جیوٹا سا رسالہ حزیں کی مخالفت میں احقاق کو تنام سے دیا ہے۔ بیکن تام اعزاضات

اعلا دائتی کالب دلہجہ نہایت ورشت اور تکنے ہے۔ خان آرزیسے متعلق لکھاہے ہ درمعرکز سازع صطران عنال گئٹ رنفس سوزی ہائے گزاف متبت زوجہ امتیاز باطل وحق، صاحب ننے احقاق الحق تیم

ہم نے اور جو مزاعلی بطف کا بیان قل کیا ہے، اس سے بینیال نہ پیلا مونا جا ہیے کہ خرتی اور خان آرزو کی نیخب صرف ذاتی اغزاض کا نینجہ تھی : حقیقت یہ ہے کہ حزیں کی کم کا ہی اور آرزو کی اور آرزو کی مناب میں اور آرزو کی مناب کی مناب کا م

کا احاطہ سنہیں کیا ہے۔

تنكشن منبؤ بمطبوعه على گڑھ ہص ۲۱

<sup>،</sup> معلالهی نظامی رئیسی میں ۱۷۰ معاصب نخاحقاق الحق سیے شبہ مرتبا ہے کہ مہبائی ارزد کواحقاق الحق کا تعنف بہیں ۔ معلالهی نظامی رئیسی میں ۱۷۰ معاصب نخاحقاق الحق سیے شبہ مرتبا ہے کہ مہبائی ارزد کواحقاق الحق کا تعنف بہیں ۔

۱۹۰ مرگه کربرباد دینمت عنی مستم اندلت مراسربرگریبان عدم داد

حزی ان ماهان منهد سکاعراف برر که کرمیب بردگیا که ان کوفاری سے کیا واسله و حزی کے اخلاق دعادات بیں جوج رسب سے نایاں ہے دہ اس کی اداد منتی اور نود کسیندی

ہے۔ دہ خود کہتاہے ۔۔

لائقِ مدح در زما نه بچ نمبیت نوستیتن را ہمی سسسیاس کنم

شاه عالم اور نتجاع الدّوله نوداس کے گھرا تے تھے اورادب اور نظیم بجالاتے تھے۔ لیکن وہ منبدوستانی امیروں کواس لائق نہیں سمتھا تھا کہ ان کی ملازمت اختیار کرسے۔

سیجے ازعقل زندلاف کہ بالیت گرنت دامنِ عاطفتِ شاہِ عطائخِش و وزیر ال بجے می دہم ابن بندکہ درمنہ مجورک کام جے ترمیت قدرت نیا سان ا میر

محدشاه سکے زمانے میں ایرانیول کا بہت زور بڑھ گیا تھا۔ بادشاہ نے کئ مرتبر حزتی کو

فلم دان وزارت بتی کمیا کیکن اسسنے اکارکردیا کے

ابساادی فان ارزوکی قابلیت کاکب معترف ہوسکتا تھا۔ آزاد سنے ایک واقعہ نقل کیا ہے

کمسی تحف نے آرزو کی بیغزل بڑے نے کے ساخد خزیں کے سامنے بڑھی۔

خج*ل ازرو کے ح*با ہم کہ برایں ننگی طرف انچہ درکامہ خود وانت یہ دریانجٹ بید

حزيب في والصلاح كي.

همی اجستیم حبام که به یک طرف تنک آس چه در کاسهٔ خود داشت به دریانجشید

اور کها مای با با از کسید تا کاسه دازستی و ننگی فرق نه می کند و بازخود را شاع گوید م

ا سیارتاخ بن کے معنف کو حزیست ٹراخلونتھااسی سیے مخدومی قامنی عبدالوددومساحب اسس روایت کوت بیم نبیں کرتے۔

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

141

ہ زادہی نے ایک اور واقع نقل کیا ہے ، جو دل جیبی سے خالی نہیں آرزوکے ایک عفیہ تمن ر رمینی شاہ نطف اللئم ، حزیں کے پاس پہنچے ا درا نیا تعارف کرا کے بعیراس شعر می اصلاح کی دیؤوائشکی مینی شاہ نظف اللئم ، حزیں کے باتندا زحیا مشاطکی ننگشس جنے دارم کہ باتندا زحیا مشاطکی ننگشس حناگر با کے اوبوسد زشوجی ہی پردرگش

عزیں نے کہا معلوم می شود کہ از کاسہ لیبان حرام زا دہ اکبرآ با داست اسلامی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس زاد کے اکثر بیانات غلط مہی جنا بچہ یہ روایت بھی جے نہیں معلوم ہوتی ۔ اس لیے کہ تناہ لطف المنٹر

کا استفال حزّیں کے منہ دوستان آنے سے قبل ہو جکا تھا لیکن ان قفتوں سے حزیں اور آرزوکے تعلقات کی نوعیت عوام کی نظروں میں صرور معلوم ہوجاتی سہے۔

۔ نذکرۃ الاحوال کے ویکھنے سے معلوم بوتا ہے کہ حزیں کو اپنی قابلیت اور ایرانی النسل ہونے کا غیمعولی احساس تھا۔ اور ان کی بدوساغی کھی دوسے کے ممان کا اعراف بہیں کرئتی تھی۔ غیمعولی احساس تھا۔ اور ان کی بدوساغی کھی دوسے کے ممان کا اعراف بہیں کرئتی تھی۔ اس کے بعدایرانی منہری نزاع ، معرکہ صبیان قتیس وغالب کی صورت میں نظاہر بہوا ، مزرا غالب انہاں تنہ اولی دودہ مم سے جوارتے تھے۔ اور اس پراکھنیں غیر ممول مخرونا زھا۔ اس سے معارتے تھے۔ اور اس پراکھنیں غیر ممول مخرونا زھا۔ اس سے معارت کے است ان

کے کلام میں جابجا منتے ہیں۔

. غالتب به گبرز دودة ز اوسنسمم زال روبسفایت دم نبغ است دمم

گهراز دایت نتابان عم مرحید ند بعوض خامرگنجیند فشانم وا دند! انداز کارکر ترکان بیشتکی بردند سیز زمارک ترکان بیشتکی بردند

بهنن ناصیٔه فیکسیا نم وا د ند

دانی که اصل گوسهم از دود که تم است زان سی رس رسبنیت کرمیارت وم است زان سی رس رسبنیت کرمیارت وم است ساتی جومن به نکی وافراسسیا بیم میران جم که مے بود اکنوں نمن سبیار میران جم که مے بود اکنوں نمن سبیار

مله نبر الطه مورد فبسرسيدس عسرى دننيه كامقالة مشنع على خرب بركيفيتى رئينى، جواكفول نے ١٩١٥ء مي انگرين مسرك كامقالة مشنع على خرب بركيفيتى رئيننى، جواكفول نے ١٩١٥ء مي انگرين مهسرك كامقاله منظم محمد على خرسي برء كامقاله درجناب مرز إزخال معاصب كامقاله منظيم محمد على خرسي برء

مزاغات مراع الدین احد کو مکفتے میں ؛

مزاغات مراع الدین احد کو مکفتے میں ؛

مزرک نزادم دسنب من با فراسیاب در شینگ می پویدد ،

جوشن دود و جم سے تعلق رکھتا ہو، دہ فاری نوبیان مند کو کب خاطریس لاسکتا تھا ،

غالب نے ، قاطع آربان ، ہیں اسپنے آپ کو اہل زبان میں شامل نہیں کیا ، حاشا کہ خودرا از

اہل زباں گیرم ، کیکن انھوں نے اپنی زبان دانی کی سلامتی ادر راستی پراتنا ذور دیا ہے کہ وہ صف اہل زبان ہی کو سنرا وار ہوسکتا ہے یا استیفس کوجس کے جزمیں بنرارغور پوشیدہ مہول ،

عالب کا دعوی یہ سبے کہ زبان فارسی سے ان کو ، بیوندازلی سبے ادرا کی ما میں ہیں ہو ادرا کی ما میں ہیں ہو کہ اور ، خرم مرحمد ، کے مام میں ہیں ترکیا ہیں ۔

اور ، نرم ہر عمد ، کے سامنے انھوں نے ذانو کے ادب بھی تہ کیا ہیں ۔ مولانا ابوا لکام آزاد نے ایک علی کے دکھوا ہے کہ د

سی ملاعبالصرکا وجودتنا با منہیں ۔ میسکہ ٹرا مباحثہ انگیز سینے ۔ میکن خود غالب کا بیان ہے کہ اسس کی مدوسے فارسی زبان کی حقیقت 'ول شیں اور'' خاطرنتاں'' ہوگئ ۔

سین اس معاطی میں اکفول نے اتنا غلو کیا کہ وہ ا بنے آپ کوفاری کا تنہا وارٹ سمجھتے تھے۔
اورا نترا ہی سے منہ دستان کے متعدمین و متاخرین فارسی والوں میں سے ایک آ دھ کو حجو ڈکر اقی کسی کو بھی فاط میں نہ لانے تھے تا ان کے فار کی نتا ہواس سے مبتر شال نہ مل سکے مالی کسی کو بھی فاط میں نہ لانے تھے تا ان کے فار کی نتا ہواس سے مبتر شال نہ مل سکے مالی سے مبتر شال نہ می حب ل است وزجہل نہ حالی شاں بر کیے مناول ست

ن غالب ازغلام رسول مدروم

له رعیبے غالب کا ایک وضی اسستناد علی کرد معمگزین مخالب نمبرا ۱۵

تے ملاخط موہ غالب نام ص م

کودن سمبہ لیک ازیجے وگرے۔ معرکہ طاقب انتہاں دغالب اسی ایراتی مہدی نزاع کی ایک کڑی ہے، غالب کی تمثیل شمنی کواگراس بس منظر کے ساتھ ویچھا جائے توان کے انکار وا میال اور موافقت ومخالفت کی بہت سی گھتی ں سلجھائی جائے ہیں۔

اس اولی شکامے کے بہ یا بونے کا نوری سبب یہ ہواکہ مرزا غالب اپنی نیشن کے سلیے میں سکاٹ ند میں اولی شکامے کے بہ یا بونے کا نوری سبب یہ ہواکہ مرزا غالب اپنی نیشن کے سلیے میں سکاٹ ند میں کلکنے بہتری وہاں ایک مشاعرے میں غالب نے مکماں برخیروں میاں برخیرہ معالی برخیرہ معالی برخیرہ معالی برخیرہ معالی برخیرہ معالی مشاعرے میں اس غزل کا ایک شعرے سه

جزدانہ عالم والہ ہمہ عالم بنتیم ہم چوموئے کہ تبال دانرمیال بخیرہ اس میں پریدائی دانہ عالم مفرد ہے، ہمہ کے ساتھ اس کا ربط باجتہا و منیال دیست منہ سے ساتھ اس کا ربط باجتہا و منیال دیست منہ سے بنوں سے بھارت بھی مناء ہے میں موجد دیسے انفول نے ہم عالم کے سند سعدی وجافظ کے کلام سے بیش کی لیکن اس سے نمالینین کا اطمانیا ن منہیں ہوا۔

دومه اعتراض به کیاگیا که "زمیال برخبزد" میمی منهیں ہے۔ سلم متیراعترانی مصفومت کدہ کے اسسنتمال برنیا ۔

نالب نے ان اعزاضات پرجل کر کہا کہ اوران کی مخالفت کی اکر کہا کہ اوران کی مخالفت کی ایک وجہ بدلنفونیا نے کہائے میں غالب کے معترفین کی تعداد کا فی تھی۔ اوران کی مخالفت کی ایک وجہ بدلنفونیا نے نے یکھی ہے کہ کلکتے کے قیام میں غالب کا ملنا جلنا ذیاوہ تایل نیوں سے تھا ان لوگوں نے ان کے کارم کی نا طاقوا، تعربفی و توصیف کی۔ لکہ کفایت خال نے کلکتے کے شاء ول کو حمیل کرھے ف غالب بی کی قدرا فرانی کی۔ حاجی عبدالکریم اصفہائی کلکتے کے بہت بارے اجریتھے۔ ان کے پہال ایس ایرانی فائی میں کوئی مہیں نے مام میں کوئی مہیں عام میں کوئے سے جو کہ کہدیا تھا: اس درجے کا نناء آج ساری ایک میں میں کوئی مہیں نے باتیں مخالفین بردانت مہیں کرسکتے تھے۔

دو الماخطة مع غالب نامه من ۴ م

عد الماسطان مهر الشاعت سوم: ۱۲۳۰ بروایت الواسطام آزاد

140

خالب نداس واقعہ کی محد علی فال صدرایین باندہ کواس طرح الملاع دی ہے:

« از نوادرحالات این کہ سخن وران ذبحہ رسان این بعقہ بیں از ورود خاکسار بزم سخنے آزامہ بودند۔ در سرماہ شمسی انگر سزی روز رک شنبہ تین سخن کو بال در مدرسہ سرکارکمبنی فراہم شدندے، و خول باے مہدی دفارسی نواندندے ناگاہ کراں مایہ مردے کہ از سرات پرسفارت کرسیدہ دراں خول باے مہدی دفارسی نواندندے ناگاہ کراں مایہ مردے کہ از سرات پرسفارت کرسیدہ دراں

انخبن می رسد واشعارم اشنوده به باتگ ملتد نا می ستاید- وبر کلام نا دره گوبای این قلم رقعتم هائے۔ اس میں درسد واستوارم استورہ به باتگ ملتد نا می ستاید- وبر کلام نا دره گوبای این قلم رقعتم هائے۔

زیریبی می فرما پرچوب طبیا دیخ بالذاّت مغنوّانِ خود نمائی است یم گذا ب صدفی برند و کلانان انجن و فرزا بگان ِ نن مبردِوسِیت من اعتراض نا درست براورده آب داشهرت می دمنهای

مرزا غالب نے اغراضان اسے نگ آگرا کی متنوی ، با دنجا لف کی حب میں سخن بروران کلکۃ سے مغررت کی سکھتے ہیں ، نہیں نے تقراضا مندسے نگ آگرا کی متنوں ، با دنجا لف کی حب میں سخن بروران کلکۃ سے مغدرت کی سکٹن اس مصالحت میں بھی کئی تیز نشتر چھپے ہوئے سکھے میں ، نہیں نے متیال کی میں مرکب میں میں میں میں کا میں ایک دوران کی کی دوران کی د

صحبت سے فیض ماہل کیا نہ اس کی نتہرت پردشاک ہے نہ اسے براکہا ہول بیکن اس کا کیا علاج ہے کہ ہو دامن اذکفت کنم حبیب گورہ رہا ۔ طابآب وعرّ فی ونسطیرکی را

خاصه رورځ روان معنی را ه که کال طبوری حبب این معنی را

ته ل که مطلے کرده این مواقف را میمنشنا سد قتیل و واقف را! مین منابع میں میں است

می شوم خوسیس را برسلے دلیل می سرائم نواسے مدی تعتیب ل تا نہ میں ند نہ من دگر گلب کرسکے کیا کہ میروان و کے صب کا

تا زمن دگرگلت رسند از بیروان و سے صب ک گرچه ایرانیش نه خوانم گفت سعدی تانیش نه خوانم گفت

به مست سکیک ازمن میزار بار بیرا سست ازمن و تیم پیومن میزار بیرا سست

من کنٹِ خاک و اوکسٹ پہر عبند خاک را کے بہت رہنچے کی برخ من کنٹِ خاک و اوکسٹ پہر عبند

ٔ طیات نزغالب: ۱۰ نول کشور، ۱۱۵ ه خطوط نبام عبدالنغور سرّورا در عبدالرّزاق شاکر بمی دیجیے جائیس. عود منبدی

مسفمات : ۱۰۱۰-۱۱ طبع علی گرمد ۴۰ و ۱۹

می نیز طاخط مو با دنمالف کی اولیں روایت از قائمی عبدالود و دمیاصب، فرے تا نتے کی بات یہ ہے کہ تمثیل کی فری تو ا توبیف کرتے میں مگراس کی سنداس نباء برکہ وہ منہدی سب فبول نہیں کرتے ، مگر بدل کی سندخود پیش کرتے ہیں ۔ منتعرب بیل بجزنفنن نبیست اولیں روایت میں نہیں بعد کو فہرہایا ہے۔

ومف اوحة حير سيمنظ بنر بؤد مبردد وروز سنے سہود حبن*دا شور بحت دا بن* او در روانی فشسدات مامساند انتخاب ِ صراح و قب موس است كروه الحيب وبحمة بالشي تسكرف بهذياں سربہ خطِّ فرمانسشس بود سطسسرے زنامسئہ اعمال مغدرت نامه اليت اسے يا را ل حبست برما وسبے گنا ہی مب ختم ست د وانستلام والاكرام!

مرصبا ساز خوستس بيا في او تقلمشس آب حیات رامیاند نتر اوتعش بال طاؤس است بادشاہے کہ واسلم روحسرت خام مندوسے بارسی داکشی ایں دست مہاکہ ریخیت کلک خیال ا ذمنِ نادسائے دیے مسدال بوكه آيير زعب ندر خوا ہي سب المشتى مامه روِ دا د سيب م ؛

غاتب کی پرسیت نبول میں بنیشن کے مفد مے کوٹرا دخل حاصل ہے جس بڑہ ۱۸۲۷ وسے مہرہ تك الجھے رہے اور رومیے۔ ملنے كى اميدمىن قرض سليتے رہے سئيل الله ميں وہ عم رموالی جاويد معنی قید فرنگ میں متبلا ہوسگئے۔

غرض غدر کے ذمانے تک ان کو اتنا اطبیان نہ مل رکا کہ ہم نوایا نِ تنیش کے خلاف کوئی

نمدر کے زمانے میں مرزا غالب سنے ایک روز نامچہ «متنبو سکے نام سے لکھا اس میل عول نے خالص فارسی میں ، جہاں داران داران دادا موز؛ دانشس اندوز، تکونو، یکو نام رانگینے وں اکتابی اوربربادی کا بھی ذکر کیا ہے. اور سم اگست مشف ائد کا سے حالات جی کیے ہیں ،غدر کی خاندنی ہی سکے زمانے میں انھوں سنے بربان فاطع موسکیا نتروع کی اوراس کے اغلاط نوٹ کرستے رہے غالب نے ان کو ایک علاحدہ رساسے کی صورت میں سنت اسلامیں مرتب کیا اور سندائے میں مجھیوا یا م تعاطع برمان می اشاعت نے سلم اعمد کے کلکتہ دالے میگا مہ کوہمے تازہ کردیا بہ قول غالب ہای کڑھی

تعاطع بربان الادوسرا الدينين ورش كاديا ني . كـ نام سي من اضافه مطالب و فوا نُد صفيه الم عن أن موار

مبر، ابال آگیا؛ اوران کو اخروتت مک اس نخالفت سے نجات نہیں ملی .

بی بری بری بری ایسی میگامدخیز کتاب بھی که کچوع صے کے لیے ساری فضا کمدر ہوگئ اور مخالفا میں میں میں میکامہ خیز کتاب بھی کہ کچوع صے کے لیے ساری فضا کمدر ہوگئ اور مخالفا الٹر بچر کا ایک سیسید شروع ہوگیا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

> در محق قاطع و مولوی سعادت علی خال ا د در مراطع بریان و مرزادیم مبکی نمیرهی ) د مد می تا لمع القاطع و امین الدین بیمیالوی )

> > (م،موئيربربان الأعااحد على)

ه ۵، تینع تنیزتر،

(۷) نتمنیرتیزیر آغااحمسلی،

اس مخالفا ولٹر کیے کا جواب غالب کے دوستول اور موئدول کی طرف ستے ان کتابول کے ذرائعیہ

ر ياكب

(۱) موانع بنهان رمولوی نجف علی ا

د م الطائف عنین رسیف الحق سیاح ، مهر کاتیاس ہے کہ یہ کتاب غالب کی لکھی ہوئی ہے۔ معر وسی الاست عد الکریم

رس وسوالات عبدالكريم

منهم نامُه غالب ازمزا غالب

، د، تبغ **تينر** مولفه غالب

، «مجمع مه دل استوب وعبيره

اس بھے ہے میں گائی کا پر انہو احیرت اعیر بونا حیا نجہ موافق و محالف دونوں جامیں کا طائم انفاظ پایت یک ، اور طننه اور دست نمام کے رکش کا کوئی تیرابیا نہیں تعاجوا هوں نے صف نہ کیا ہو مہم تمام ایو بحریری من نظریت بانجیا ، ور پیکھنا کہ عالم کے اعتراضات کہاں یک ویست سے تحقیق کا

ادرنان ازمبالمجیدمالک: ۱۲۳

144

اک دلیب موضوع ہے۔ اوراس سے بیے اکب علاحدہ فرصت درکار ہے۔ ہمین نوصرف برد ککہنہ اسے ایک علاحدہ فرصت درکار ہے۔ ہمین نوصرف برد کم بنہ اسے کے ایک علاحت اوراس کے کیا جنبیت اورائی مندی نزاع کے سلسلے میں اس کی کیا جنبیت اورائیمیت سبے ،

اگر جذبات سے نظی نظر کرکے دیجھاجا کے نو ماننا پڑے گاکہ غالب نے قاطع بر ہان کھھ کرملمی 
فرمت ابنام دی، وراس ایرانی منہ دی نزاع کے بعض الیسے گوشوں بر روشنی ڈالی جواب کاس
نانٹ نے بیجٹ شخصے۔

رضاعلی خاں ، إتیت ، صاحب مجمع الفقی نے ، فرنمگ انجن آدلئے ناصری میں غالب کے تعبق عنراضات کو صحیح مانا ہے بیکن اس سختا مجنی میں ذاتیات سر حملے مونے سکے اور رفتہ رفتہ اس مبلختے کی علی ادر نینفی جنبیت ختم ہوگئی۔

مرزا غالب نتروع ہی سے قتیل و و آقف کو خاطر میں نہیں لاتے نقے اور نیخ آپ کوع فی و ملہ مرتبہ سمجتے تھے۔ کلکنے کے مشاعرے اور بریان قاطع کے نبکا ہے نے ناآب کے خبر مبہ خالفت میں نترت اور عبی تقینی کا تعلق سن پاتے میں نترت اور عبیت پیدا کردی ۔ ان کی مخالفت کا بینالم تھا کہ جس سے بھی قتین کا تعلق سن پاتے میں نترت اور عبیت پیدا کردی ۔ ان کی مخالفت کا بینالم تھا کہ جس سے بھی قتین کا تعلق سن پاتے سے میں نہوجاتے تھے ۔ مولوی غیانت الدین المبوری کولف غیانت اللغات نے قتیل کی جائیں ہے ہوا ہے ۔ نا آب اس تعلق کو کس بردانت کہ سکتے تھے۔ خیانچہ لکھتے ہیں :

عامل سرید الدین رمیوی ایک ملائے مکتبی سے آگیا ناعاقل جس کا ماخار اومیتند علیہ سیار کا مغببات الدین رمیوی ایک ملائے مکتبی سے آگیا ناعاقل جس کا ماخار اومیتند علیہ سیار کا کلام موگا اس فائن بنت میں کیافہ جام موگائے

مولوی غلام احدست میدحول که تنتیل کے شاکرد تھے اس کیے ان کے متعلق و کارص آبادی

له مندون قاصی میدالودود صاحب کاخیال ہے کان مسائل کے بایے میں جو غالب اور طامیان بربان قاطع میں بارانندائ بنار الم ایت نے جو کھی کھیا ہے دو نبک کا آئی تیبت سے ننز کا گیا و نسرہ کے بنبائر السمال میں بارانندائ بنار الم ایت نے جو کھی لکھا ہے دو نبک کا آئی تیبت سے ننز کا گا و نسرہ کی واقفیت کا اطلب رکھے بنیری دوائنی فی صب را و جی ہے جربان میں ہے۔

في تعديله عالب حمل ١١٠

كو فكفف بي " سنتا بول كرمولرى غلام امام تهدشا گردنتيل و بال كوس ا اولاغيرى بجارسب بي اورمن ناست ناسول كوانيا زورطبع وكهارسي ببرائي

غالبَ بهر مجمّ قبل کومېدی فارسی دانول کانمائنده اوراسینه اب کو فارسی دانان ایرانی نرژاد كاعلم بردارسميقي مين.

ی یہ فارسی لال قتیل کی سیع آلک گاؤ بچہ بہ زور تحر کچھ باتبر کرسنے نگا بنی اسسوائیل اسسے

" ننتیک اساند و سلف کے کلام سے نطعا نا است ناہی تہیں اس کے علم فاری کا ماخذ ان لوگو ل کی نفر رہے جوکہ نواب سعاوت علی خال کے وقت میں مالک مغربی کی طرف سے مکھنو میں اسے اور منهکامه آرا ہوئے۔ ببتی ترسادہ کتمیری باکا بلی یا قنطاری ومکرانی احباناً عامه اہل ایران میں سے بھی کوئی ہو، ما ناعظا ہے ایران میں سے بھی کوئی ہوگا۔ نفز را درسیے نخر را ورسیے م اگر نفر ربعینہ تحریر میں أياكرسك توخواجه وطواطدا ورتمس الدب على بنروى اور ملاحيين واعظ كأتنفى اورطا كبروجيد يسب نترس كول خون مجر کھاتے۔ وہ سب اسی طرح کی نتر میں جوگالہ ویوالیسٹ نگوفیش متوفی نے بہتقلیدا ہی ایران تلعی ہے؛ رقم نہ فرماتے ہے۔

صاحب عالم كو لكھتے ہيں:

مم اصل فارسی کواس کھیڑی بحیاتیاں علیہ ماعلیہ نے تباہ کیا، رہاسہا غیات الدین رامپوری نے کھودیا عزر کروکه وه خوان منتخص کیا کہتے ہیں، اور میں خسستد دوردمند کیا بکتا ہوں ، دالنہ نہ قبتی ک نارسى شعركهتاسى ا ورىنغيات الدين مارسى جاتا سيدان يؤيول يريعنت كرو،، تدریگرای کو تکعتے ہیں :

اردوکیمیلی: ۱۰۰۸رلامور<del>شو ۱۹</del> ویر

خطوط غالب؛ ١٠٠ د نبام قائمی عبد لجبیل)

عود منیدی: ق الطبع علی گرمید عبدالغفورسرّورکے نام

199

م مگریه بیروی میشک کی ہے کہ وہ ایرا نیول کی تقریر کے موافق تخریر بنا تا ہے، تغتہ کو مکھتے ہیں :

" نفظ " بے ہیں" نورانی ہجیہ ہا ہے منہدی نتراد کا تراشا ہوا ہے۔ مرزاجلال اسیر علیہ لرحمہ فحدار ہیں۔ ادران کا کلام سندہ میری کیا مجال ہے کہ ان کے باندھے ہوئے نفظ کو غلط کہوں کیکن تجب ہے اور سہبت تتجب ہے کہ امیرزادہ ایران ایسالفظ سکھے۔ "

مرزاغالت به سمجنے شنعے که زبان دانی فارسی میری ازلی دست گاه ہے اور به عطیه خس ص منجانب الندسید، اس میے اگر کوئی غلطی ا**ن کی دائنت** میں ایرانیوں سسے بھی ہوئی ہے تواس پرجی تعب کا ظہار کیا ہے۔ ایک اورمو تع پرنفتنہ کو لکفتے ہیں:

نارسی میں مبدار فیاض سے مجھے وہ دستگاہ ملی ہے کہ اس زبان کے قواعد وضوا لبط میرسے سمیر میں اس طرح حاگزیں ہیں جیسے فولاد میں جوسر گ

سنوسیال، میرے ہم والن جو دری فارسی میں دم مارستے ہیں ، وہ اسپنے تیاس کو دخل وسے کر

ي اردون معلی، مورم

ی خطوط غالب؛ وا محالا محد بر پر بربت قدیم ترکیب بند . خاقانی طالب آنی صالب آراش ف کے عالب اور اشرف کے عالب وجود ہے دغالب ویشیت مخلق علی گڑھ میگزین خالب بند دوود ہے دغالب وجود ہے دغالب ویجود ہے دغالب ویجود ہے د

تے اسے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو این تعلید کے قابل نہیں تھے جزیں کے ایک مطلعے کا ذکر کرتے موسے تفتہ کو سکھتے ہیں و موکے تفتہ کو سکھتے ہیں و

محزیں کے اس مطلع میں واقعی ایک مبوز زا کداور سبے بودہ ہے مبتن کے واسطے شد منہیں بوک ا یہ غلط محض ہے ، یہ مقم ہے ؛ یہ عیب ہے ، اس کی بروفی کوان کرے گا جزیں ترا وی تھا یہ مطلع اگر جبریال کا بڑا اوس کو مندز جانو ، وخطوط غالب میں ، وہ طلع یہ ہے۔

زترک نازی این نازنین سوارمنونه زسنره می دمدانگشت زمنیه ر منوند ای خطعی مکصتے ہیں ا

› وُظرِ کَلُفتن ﴿ اور ﴿ کُوش کَلْفتن ﴿ مِهٰ بِمِ جَا سَتِے اگریہ منتی ہر کو بال آفتہ اورالی نوالدین کھیہوری ﴿ فَ اسْطِ صَعْرَةٍ ﴾

صنوابط ابجاد کریت بین، صبیا وه گھاگھس اتوعبدا لواسع لفظ نامراد، کو غلط کہتلہ اور یہ اتو کا شجافتی منوابط ابجاد کردے ہوں ہوں ہے۔ اور یہ عالم کہا ہے کیا میں بھی ولیاسی جول جو ، میک زبان کو غلط کہوں گا مارسی کی میزان مین ترا زومیرے ہاتھ میں سے ، للہ الی والد الشکر کے

یبی وبر ہے کہ غالب منہ وستان کے سخن ورول میں سوا کے خسروکے اورکسی کومسلم البتوت منہیں سمجھتے تھے مسرور کو لکھتے ہیں :

ا کیب اورمو نع پر فرماتے ہیں۔

علام سعدی وحزی اوران کے اشال ونظائر ٔ فامتمد علبہ ہے نہ آرزواور واقف اور تستیل وغیرہم کا ،"

والنبيعان أينته منحاسل سندللها جواء التطوط فالب سروه

م. فطولا غالب: م د

و العولي خالب م ٥

الم الموانية بي المالين المأكوري

Islami Books Quran & Madni Ittar House

تصوير مندرجة كليات غالب



( = I AYP )

بخيارالدين احمد

# مرزاغالب کی تصویری

مزاغاتب کی نفوری جواب ک ثنائع بونی رہی ہیں ان ہیں معاصر خلفوندیں بھی ہیں اور بعد کی نبائ ہوئی اور بعد کی نبائ ہوئی اور معاوم ہوگی لیکن واقعہ یہ ہے کہ بندلقتویہ ول کے بعد کی نبائ ہوئی اور معنوعی ہی ۔ یہ بات بیرت ناک معلوم ہوگی لیکن واقعہ یہ ہے کہ بندلقتویہ ول کے سواہ نبیت نئے تندہ لقویہ ہیں ، ما دانے نبین اور نہ وہ متند ہیں ، اب کک راقم کو مرزا کی جارت وی کا بیتہ چلاہے جومعا درانہ ہیں اور جن کی اصلیت کم ہے ،

# التنصور مندر حبر كليّات غالب

مرزا کے فارسی کلام کامجوعہ ان کی زندگی میں دو بارست کے ہواا کیسٹی انقلاب من ننادن سے بردا کیسٹی انقلاب من ننادن سے برد تیرہ سال ہے ہوا کیسٹے کو بوان فارسی کے نام سے نواب منیا الدین احمد خال کی تیسی کے ساتھ مطبع وارلسلام و بی میں نیصیا تھا یہ انساعت بہت کم یاب ہے۔

اس انتاءت کے بعدم زانے انیا طبیات میں لیا اوراس میں بعد کا کام بھی واحسیاں کہتا۔ مبطیع نول کنورمیں جون سولا 10 نے سے پہلے جھیپ جیکا تھا۔لیکن تقبویر تیا دنہ موسنے کی وجہ سے اسس کی

ه ساله هباعت «سنته بالأم بردايت غلام مرول مهر غالب ۴۰۹ اشاعت سوم ومالك ام ۱۰٫۶ انگلصفحه بهد

ا شاعت روک دی گئی تقی، آخر ۱۶ جون ۱۳ ۱۸ افراک که و دواخبار میں یا علان شائع بوا.

د به روب عدم تیاری تصویر حباب مرفاصات موحوف کلیات به خدمت شاگفات تسیم بونا ملکی اس اشاعت میں مرفاک ذائج ولادت کے علادہ ییقو ریمی رولی کے روائج ولادت کے علادہ ییقو ریمی رولی کے جو رہ موجود سے ۱۰ سے ۱۰ سے ۱۰ سے میں وہ در باری لباس میں پیج دار بچڑی باندھے کھڑے ہیں ہاتھ میں ایک تحریب اور انداز مجوی ایسا سے جیسے وہ در بارمی اپنا تقییدہ سندار سے بول بیکیات مرفا کی ذند کی میس شائع ہواتھا اور وہ اس کی اشاعت کے برہر مرسط کتاب، طباعت بھی مجزوبندی وغیرہ سے ذاتی طور پر واقف در سے تھے ۱۰ س کے اشاعت موبر کے مسنوی بونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت موبر واقف رہے تھے ۱۰ س کے باس میں والے میں موبود مود موبر کے مسئول کشوریا مطبع کے کسی اسیے آد تی کے پاس جس سے مربود مود موبر کے تعلقات ہوں، کیقوری کی بیسے موبود مود موبر کے تعلقات ہوں، کیقوری سیلے سے موبود موبر ا

ان کے موجود و خطوط میں اس نصوبر کا کہیں ذکر تہیں ملی انیکن اگر مرزا کے وہ سادے خطوط میں اس نصوبر کا کہیں ذکر تہیں ملی انیکن اگر مرزا کے وہ سادے خطوط ملی جوابھی جوابھی ہوئے میں کام بنیں ، مرزا کی حمت سیندی کا بیال صوبر کا ذکر مرزوں بنا با جا ہیے ، بہر کھیے اس نفوبر کے اس بوئے میں کام بنیں ، مرزا کی حمت سیندی کا بیال میں کو مرز کا بیال میں مرتب کی نفط کے غلط بہوجا نے پر وہ وا ویل میائے اور خیکا مد بباکر نے گئے تھے اور کتا ہوجا نے بر وہ وا ویل میائے اور خیکا مد بباکر نے گئے تھے اور کتا ہوجا نے بروہ اس کے نواج کی تعاربوجا نے بروہ وا ویل میائے کراد نے میں میں ان کُسکل وصورت کے سادے اوراق ضا کے کراد نے میں میں بیس و بنین نہرکے کے سادے اوراق ضا کے کراد نے میں میں بیس و بنین نہرکے کے سادے اوراق ضا کے کراد نے میں میں کب بنوائی کئی تھی دسیکن میں میں میں کہ بنوائی کئی تھی دسیکن میں کا زمانہ سنا کہا گئی کھی سیکن اس کا زمانہ سنا کہا گئی کھی سیک سے بنا جا ہے۔

ین و پرست سے بہلی مرتبہ کلیات غالب ( فل کنورسان شائے ہوئی وہیں سے مکامیب غالب امرتبا متیا زعلی عرضی صاحب کی اشاعت اول (سنسان کا گار مدمیکزین • غالب بمبرسسان کا اور سال آن کی \* بابت فروری ساق فی شائع کی گئی .

و تبدیما نیزشنی گزشت سے ذکرخالب ۱۹۰۰ اشاعت اول بشکاشی معجول حبّاب امتیاز علی عوشی علی گڑھ میگزین خالب برا ۱۲ لدرُّتم کالنی واوان فارسی ناتق سید ۱۰ سیر اس سیراس وقت سال لمبلعت کی تیبین سیر تعاصیری

Islami Books Quran & Madni Ittar House

تصوير قلعة معاي



(قبل از ۱۸۹۹ء)

4,4

وينصور فلعنكي

مزان اپنی ای بقسویر به در شاه کوندر کی تھی۔ اس کا ذکران کے خطوں میں طاہر سیاح نے مرزا سے ان کی تقویر یا گئی تھی۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔ صاحب اس برجائے میں نقویر کے برد سے میں کھیا کھیا کھی ایک تقویر یا برشاہ کے دربار میں کھنی موئی ہے اگر ہا تھ آجائے گی قود میں کھیا کھیا کھی دوں گئے۔ سیاح کو تصویر کا مطالبہ کرتے رہے اور کم اذکم ہا اگرات سے شک کی موری کے میں کہ موری کے برق کھی دوں گئے۔ سیاح کو تصویر برائی تصویر مل کی بولگ میں کہ اس انسان موجہ کی تصویر مل کی بولگ نظر اور ان کے میں ان کو این کی تعویر برائی کی موری کی موری کی موری کی موری کی موری کے برائی تصویر برائی کے برائی تصویر برائی کی دسا طن سے میرا برائی بی خان کی کہ موری کا کا میں ان کو بروں نے اپنی برا طرب سیاح کے برد تا موری کی برائی ہو کیا گئے دین ہو گئے کہ برائی موری کی کہ برائی ہو کہ ایک موری کی تعدید میں بہا در شاہ کے ملبوسات ایک دینر ہو کہ تو کو عجا ہے کے برد تا ہے بی میں بہا در شاہ کے ملبوسات ایک دینر ہو کہ تو کہ برائی کی تعدید میں تھی موری کی کہ برائی کا میں نواز ہو گئے۔ کہ ایک حقے کو عجا ہے خان نیا یا گیا جس میں بہا در شاہ کے ملبوسات ایک دینر ہو کہ تا ہے بھی عجا ہے خان کی تعدید اور دوسرے نوادر کے ساتھ ساتھ مورائی کی تعدید بھی محفوظ کر دی گئی برائی ہیں بوئی اوریش میں بہا در شاہ کے مطبوسات ایک دینر ہو کہ تا ہے دیا ہوں کا دوری کئی برائی کی دوری سے دوروں نے کے ایک جو کی کو دوروں کے میں تو دروں کے میں تو دروں کے کہ دوروں کے میں بوئی دیا ہوئی درائی کسی تقویر سے دوروں کی کئی برائی کی کہ دوروں کے کہ دوروں کی کھی برائی کی کہ دوروں کی کہ دوروں کی کھی دوروں کی کھی دوروں کے کہ دوروں کیا کہ کہ دوروں کی کھی دوروں کی کھی دوروں کیا تو کہ کہ دوروں کے کہ دوروں کیا کہ کہ دوروں کیا دوروں کیا کہ کہ کہ دوروں کے کہ کیا کہ کہ کیا دوروں کیا کہ کہ دوروں کیا گئی کیا دوروں کیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کھی دوروں کے کہ کیا کہ کہ کو کہ کو کھی دوروں کے کہ کی دوروں کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ

یفوریسب سے بہلی مرتبہ مولوی عبرالحق صاحب نے اشتیاق علی صاحب سپر شنرٹ عبار بنار کا اعتقالت سے رسالداردور بابت اپر ملی سو ۱۹۲۹ ندیں شاک کی بھیر شیخ محدالام نے عالب نامر کا نتا مسلام یہ میں جھائی ،اب بھی آتا رغالب میں نشر کے اِنتاعت ہے اورائیس کی توجہ سے وقا رغیلم صاحب فروری سوسی کی توجہ سے وقا رغیلم صاحب فروری سوسی کہ ہے ، مقور کے بنچ فروری سوسی کہ ہے ، مقور کے بنچ ورج ہے ، مقور کے بنچ کی ہے ، مقور کے بنچ ورج ہے ، مقور کے بنچ کی ہے ، مقور کے بنچ کی ہے ، مقور کے بنچ ورج ہے ، مقور کے بنچ کی ہے ، مقور کی سوسی کی ہے ، مقور کی کی ہو کی ہو کے بندی کے بند کی ہو کی کی ہو کی کی ہو کی کی ہو ک

ك اردوئيمنلي مطبع شيخ مبارك على لا ببورسواليد؛ ١٠

له سرتما *رغالب*: ۸

4.50

# مر نصورکیب طانه صبیب مجنج

یرنقور مرزا کے آخری زمانے کہ جو کسی بن کارنے سیم اللہ میں مختلف ذیکوں سے نبائی ہے۔ یفھور منبر اسے بہت متبایہ ہے، خود مرزاکی نشت، حقے کی نے، اور دوسری چیزول کا انداز بہت متبا جات ہیں ایک قدیم دوسرا جدید قدیم عبارت ہے ۔ نتیب البائی متبا جات ہیں ایک قدیم دوسرا جدید قدیم عبارت ہے ۔ نتیب البائی مرزا اسلاللہ خاس غالب و بوی عرف مرزا نوست ، جدید اندراج واب صدر مار خبگ کا ہے جس سے ملوم ہوتا ہے کہ یہ تقویر و بلی میں مجیس دو ہیں خریدی گئی تھی ۔

سے بہلی مرتبہ مالک رام صاحب نے ، ذکر غالب اور سبد بہن است المائی میں اور رسا مجدانی مرحم نے نادر خطوط غالب اکفسو سو اللہ میں شائع کیا ہی تقویر مولوی عبیدا ارتمٰن خال صاحب شیرانی کی خایت سے راقم نے علی گڑھ میگزین کے ، غالب نبر ، رسی کہ ، اور 'آئ کل اسٹ نہ ، میں شائع کی حایت سے راقم نے علی گڑھ میگزین کے ، غالب نبر ، رسی کہ ، اور 'آئ کل اسٹور غالب نام اوم کی ہے ۔ ناور خطوط غالب : میں بوری تقویر کا عش ہے حس میں بیشیانی بر ان کا سٹور غالب نام اوم ، ان کی ہے مندر جے ہے میگڑین میں حاشیے کے بیل ہوئے اور مندر جہ بالا سٹور محذوف ہے ، ذکر ان اور سبد جبین میں اور زیادہ اختصار اور کفایت شیاری کوراہ دی گئی ہے صرف مرائی تقویر ہے ، نقویر کے عنبی زمین اور آس باس کا ماحول نا ف کرو یا گیا ہے ،

ان میزوں تنوروں کے مینوں اور معاصانہ مونے کا ایک بڑا بوت یہ بھی ہے کہ مینوں کے خدو خال ایک بڑا بوت یہ بھی ہے کہ مینوں کے خدو خال ایک ووسٹرے سے سہرت ملتے جلتے ہیں خصوصاً آخری دولقور دول میں تو بے حد ما آمت ہے۔ اصل تفدر میں بھی سہرت حد مک اور اردگردکی فضا اور ماحول میں بھی۔

س أيسو لريحه ممبريه

دیوان نالب نی میدید لین اول بی بھی مرفاغات کی ایک علی نفویر ہے۔ ننی طور برتو اس می مرفاغات کی ایک علی نفویر ہے انیکی طور برتو اس معلی مرفاغات کی ایک علی نفویر کے تصویر کا کوئی ورجہ مہنیں اور معلوم ہوتا ہے کہ مقور نے اس بربر بہت کم ممنت کی ہے، سکن تقویر کے میں اور جہر ہے کے خدو فال میں ان تمین نفویر ول ت اس میں اور جہر ہے کے خدو فال میں ان تمین نفویر ول ت بری ما بھی ذکر کرا گیا ہے، کس زیا نے میں یاتھویر بنائی گئی معلوم منوں اور مندید منیا کر کرا گیا ہے، کس زیا ہے میں یاتھویر بنائی گئی معلوم منوں اور مندید منیا

Whatsapp: +9231393195<del>28</del>

Islami Books Quran & Madni Ittar House

تصوير مندرجة نسخة حميديه



Islami Books Quran & Madni Ittar House

### تصوير كتبخانة حبيبكنج



( -11 / / )

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

میا کہ بینعور کہاں ہے مامل مبولی میا کہ بینعور کہ کہ میں میں ہوتی مو اوی عالی صاحب کے باس بھی ہے جوان تقبور کے اس مے مالت کی ایک قلمی تعبور می وی عبد لحق صاحب کے باس بھی ہے جوان تقبور کے ا

سے بہت متابہ ہے۔

مرزائی ایک نفورکیزب فاند نشرقیہ بانکی پورمی بھی ہے عویہ دیجنے برمعلوم ہوا کہ کلیات مرزائی ایک نفور کیزب فاند نشرقیہ بانکی پورمی بھی ہے عویہ دیجنے برمعلوم ہوا کہ کلیات فاتب طبع اول) کی مطبوع نقور پر دنقور پر مندرا، برسی نے جاکہ دستی سے ایسی خوب صورت رنگ آمنیری کی ہے کہ قلمی فقور کے دھو کا ہوتا ہے ۔ یہ تقویر خباب عندلیب شاوائی نماحب کے ملوکہ قلمی دلوان فاتب میں تھی جن سے پر وفعیہ محمد مخفوظ الحق مرجوم نے مانگ دیا تھا، اوراب اخیس کے فریر وکھیت مرجوم نے مانگ دیا تھا، اوراب اخیس کے فریر وکھیت کے ساتھ کتب فاند مشرقیہ بانکی بور میں موجود ہے ۔

. ه ۷. فولو

عکسی تقوریکا ذکر غالب کے بہاں ملت ہے بسب باٹ کو ہ ستبر ملائنہ کو سکھتے ہیں 'گوشہ میں ' آدمی عکس کی تصویرا نارنے والے کو کہاں ڈھونڈول ' کو سکین معلوم جزنا ہے کہ بعد میں الفول سنے منہیں 'نو ان کے احباب نے اکیسے مکس آنارنے والے کو دھونڈ کالا

الممال النبار بنبس کے الیہ شرمزا کے شاگرہ بہ ری لال مشاق د لبوی اور مالک وسرست مرزاک علیم مرزاک میں مرست مرزاک میں مرزاک میں مرزاک میں مرزاک میں مرزاک ایست مرزاک است کے استہاریہ ہے کے استہاریہ ہے کے استہاریہ ہے کے استہاریہ ہے کا استہاریہ ہائے کا استہاریہ ہے کا استہاریہ ہے کا استہاریہ ہے کا استہاریہ ہائے کا استہاریہ ہوئی ہائے کا استہاریہ ہائے کا استہائے کا استہائے کا استہاریہ ہائے کا استہائے کا استہائے

، تبديه ميارك حباب مبلى الإلقاب نحم الدول وبير الماك، سالة خال بهادر نظام جبك غالب ملا العام

نظرین والا مکین اور نیبز نتاگروان ادادت آمین حضرت ممدوت العدر کومهٔ وه موکه دری ولاحفرت ممدوت العدر کومهٔ وه موکه دری ولاحفرت مدوع کی تصویری فوٹوگراف کی ترکیب سے اکیشخص نے تیار کروا دی ہیں بہت ہی مراب کو نتیب منظور مو وہ وہ دورو بیدے کے کمٹ بلف عنایت نامه، پیڈیلالہ بہاری لال کے نام اکمل لمطابع وہی بیسی ہمجھے ویں، بصیغهٔ بیزیگ ان کی خدمت میں مرسل جوگی "

بہ غالبًا مرزا کی بہلی تقور سے جومفتور کے موقلم کی مربون منت نہیں ملکہ کمیے سے کے ذریعے سے ۔ ساہ اب سے اً دحی صدی بہلے کے ارد زاخبار از نبر ٹرت کیفی رسالۂ اردد

مرزاکی بنیوبرعام طور برمروج سبے اور ان کی عام نصوبروں میں بہی اکمیں تصویر ہے ہے۔
استناد کا درجہ صاصل ہے۔ مولانا ابوا کلام کا بیان ہے کہ میری نظرسے جو تین نصوبری غالب کی گزری
میں ان میں غدر کے بعد کی امکی عشی تصویر بھی ہے جس میں وہ کرسی پر بیٹھے ہیں ، یہ فولوج مرض ہو ۔
میں دیا گیا تھا ، ایک آدمی نے سہارادے کراٹھا دیا ہے اسی حالت میں پیقنوبر کی گئے ہے ؟

يه مون كى تقوير كے متعلق الكيب نوٹ الأمرزا فرحت الله مرکيب مدرمال اردو اكتوبر منافقات

https://archive.org/details/@awais\_sultan Whatsapp: +9231393195<del>28</del> Islami Books Quran & Madni Ittar House

### غالب کی ایک قدیم عکسی تصویر



عمل: رحمت على فوتو گرافر (١٩١٨)

یی نوٹومرزانے حفرت مام ماہری کو بھیجا ہے۔ یکی تقویرا در لفا فہ کا کا غذجی میں انفوں میں انفوں میں انفوں میں انفوں میں بناکراس تقویر کو لعبیث کر بھیجا ہے دونوں چیزیں محدولی صاحب زیدی باغ نجیتہ مقب مارم ہوگئی مناحب ناکراس تقویر کو لعبیث کر بھیجا ہے دونوں چیزیں محدولی صاحب زیدی باغ نجیتہ مقب مارم ہوائے۔ ان مناب سے انادہ کی لائبریری میں مفوظ ہیں گفا فیدیر نینا خود غالب کے قلم کا لکھا ہوا ہے ؛

ماربر وحضرت صاصب عام خطال العالى از غالب ه

المُلُورِهِ كَى مَهِرِي سِبِهِ ہِنِ اورائيہ كَى سُرخ لفاف بِرسِياه تلم ہے اكب اندراج و دمى كا ہے المؤلئ مكن ہے كداس تقویر كى مارسرد بنتی كى تاریخ بہی ہو۔ قربی كى مهر سے كچوا ندازه ہو آہے كہ مكن ہے 2 کے اس تقویر كى مارسرد بنتی كى تاریخ بہی سامنے رکھتے ہوئے كداس توثو گراف كا حواشہار المكن ہے 2 کے اس توثو گراف كا حواشہار المكن المطابع میں شائع ہوا تھا اس كى تاریخ انسانوت ، من سرج بی مرد کے ہوگا۔ کہ فالب نے اپنی تقویر ، ۲ منی سرد الله كا كو د كی سے مارسرد بھی ہوگا۔

۱۰ س د بوان کو ایک اسی چیز دستیاب مولی ہے جو پہلے کسی ننچے کومیس بیں بینی مرزا غالب مروم م

ملع راتم کی نظرسے بیا البینی نہیں گزرا میلومات راقم کے نام جناب ونتی کے ایک مکتوب سے اخوذ میں

منغور کی اکی صحیح اورستند مکسی تقویہ زمیب درق اول ہے اس تقویر کے بیے میں اسپے ذکاملم مور اللہ میں اسپے ذکاملم مور اللہ میں رام ایم السے اللہ کا میں اللہ میں وام میا حب سے باس بینی میں اس تقویر سے باف کون لقویر ہیں اللہ کا رکے لال میں وام میا حب کے باس بینی میں اس تقویر سے باف کون لقویر ہیں اللہ کا رکے لال میں وام میا حب کے باس بینی میں اس تقویر سے باف کون لقویر ہیں اللہ کا میں تھویر سے باف کون لقویر ہیں اللہ کا میں کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کی کا میں کی کی کی کی کی کا میں کی کا کی کی کا میں کی کی کا کی کا کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا کی کا ک

اس نسخے کے بیے تیار کی گئی بیں ۔"
اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سرعبدالقادر مرحوم نے ینصویر شائع کی تھی۔
یہی تقدیر دوران نالب زنطا ہی ایڈٹین کا تب نالب مرتبہ نظامی بدایونی آریج ادب اردو مرحبۂ مرزاعہ کری دھنے نظمی میں شائع ہوتی ہے۔
متر جبۂ مرزاعہ کری دھنے نظمی میں شائع ہوتی ہے۔

ر. الإن غالب لميع الأموريط المن ويباع : مع

<sup>:.</sup> يدريجاغلط سبے .

تصوير يادكار غالب



4.4

انشادالترمزور كبيول كانسه

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعبدالصد سبک علاوہ خواجہ قمرالدین نے بھی مرزا کی سے معلوم ہوتا ہے علاوہ خواجہ قمرالدین نے بھی مرزا کی سے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے علاوہ خواجہ قمرالدین نے سے معلوم کو مورا کی تقسویرانم کو مورا کی تقسویرانم کو مورا کی تقسویرانم کو مورا کی تقسویرانم کو مورا کی تعسیری معلوم ہوتا ہے بعد کو بھیجے وی اور یہی تقسویر سنا 19 میں شائع ہوئی ۔

# ایک اورفولو

مرزاکی ایک اور عمی تقویر بهبت رائی کب به بی تقویر کاز اور بیلے سے کچھ نمالف ہے اور پیلے سے کچھ نمالف ہے اور پیلے سے کچھ نمالف ہوا میں بھی کچھ فرق ہے ، معبا بہت میتی اور نقش و کارسے آراستہ ہے۔ طوا کٹر فراکٹر و اکر بین ناصوب کا اصلی نوٹو اور حالی دعنے ہے بوان کا حلیہ اور لباس کا حال مکھا ہے ، ن سبول کو پیش نظر رکھ کہ و ، کی کے بیش آرٹسٹول سے یہ تقویر تیا رکرائی ہے اور مجر مبرسی جرمنی کے بیض فنکارول نے بھی اس میں ذباک آمیزی کی ہے ۔ یہ تقویر تیا رکرائی ہوئی سائع ہوئی ، برفر وراصل پہلے فوٹو کی گھڑی ہوئی دائیجی کی جوئی فی ہوئی فی ہوئی فی ہوئی فی ہوئی فی ہوئی ہوئی میں میں تعدد بارش کئی ہے ۔ یکنو برمول ترمیوں کے سے معمول ترمیوں کے ساتھ ستحدو بارش کئی ہوئی ہوئی دالی سے جس پرضور معمول ترمیوں کے ساتھ ستحدو بارش کئی ہوئی ہوئی دالین خالب از خباب غلام وسول مہت و اشاعت اور می گھرو ہا سائے اور میں آروں ہوئی کا دی اور میں گھرو ہی سائے ہوئی داروں خالب از خباب غلام دسول مہت و الم مورد اور میں گھرو ہی سائے ہوئی میں المین احد ہوں تھوں کی سے دیا ہوئی تھا کہ دولی تا اور میں تا گئی کیا ہے ۔ اور میں کرمیوں کا نہایت خوب صورت عکس نتائے کیا ہے ۔ تا میں معز الدین احمد نے اس تقویر کا نہایت خوب صورت عکس نتائے کیا ہے ۔

تصوبرباد كارغالب

یادگارغالب کی اشاعت اول میں اکیا تصویر مرزا غالب کی شائع کی گئی ہے بقسویر میں عقی

اے مرتع اوب از صفدر مرزا بوری: 9، مکتوب خواجہ ترالدین به نام انجم نیشا بوری بنا کر دُھنیم، سے معلوم بوتا ہے کہ انجم شاعر ہونے کے ملاوہ معتور بھی شعے: تقویر بحش کئی ہیں مہارت کامل حال ہے، ص 41.

زمین در آس بیس کی فضا کلیات غالب والی تفویر سے ملی طبی ہے لیکن اصل تعویر مہت بلی اور نے شدہ حالت میں ہے ، بیضویر دراصل مرزا کی دو تین تقویری سامنے دکھ کربنائی گئی ہون اور سنے شدہ حالت میں ہے ، بیضویر دراصل مرزا کی دو تین تقویر دل کے ساقہ خواجر حالی ہواس نے بیٹ : ﴿ ایک نوٹو دو اور تقویر دل کے ساقہ خواجر حالی ہواس نے منتی رحمت اللہ دعد کے باس اس غرض سے بیجے دیے تھے کہ الن میں سے جو تقویر بہتری ہواس کی نفل ، بادگار غالب کے لیے تیار کرلی جائے ، منتی صاحب نے خودمولانا ابوا لکلام آزاد سے بیان کی نفل ، بادگار غالب کے لیے تیار کرلی جائے ، منتی صاحب نے خودمولانا ابوا لکلام آزاد سے بیان کیا کہ " میں نے بنیا دی طور پر بہی آخری نوٹو سامنے دکھا لیکن تحییل کارخ اس طف دہاکاس مسالم سے چندرس بہتے ناک نقت کیا رہا ہوگا۔ اس طرح ایک بنیا چوکھا ہوت ہے تیار کیا گیا۔ '

· نصوبر کلیات غالب

جعلى نصوري

و بنترج کلام غالب مسنفه عبدالباری اسی پیوم اور نگارغالب نم بیس مزا کی جوانی کی جوتصویر

ناب از خباب غلام رسول خرصنی: ب ۱ إنساعت اول)

Whatsapp: +923139<del>319528</del>

Islami Books Quran & Madni Ittar House



عمل: حكيم احمد لكهفوي

تصوير مندرجة شرح كالم غالب از آسي مردوم



411

شائع کی گئے۔ ہس کی کوئی اصلیت بہیں ا ورقطعًا فرنی سہے۔

ری ای طرح دہ تفویری میں کا دس سے اور سب میں بیٹے کچھ کھے سہارے گھریلو بباس میں بیٹے کچھ لکھ دہے میں اس کا ہر وہنے مسودس ماس کا رکھ بیت اور سب اس کا ہر وہنے مسودس من موحون وہنے من کا دکھ بیت بنوائی بھی ، موحون فرکھ یا تو اعفول نے تنایا کہ یہ تقویر مرزاعکری مرحوم نے حکیم احمد لکھنوی سے بنوائی بھی ، موحون سے مرحوم کو اس سے دوکنا جا ہا کہ ایسی فوخی تقویر سی بنوائی اویٹ ایک کچھ موزوں نہیں ہے۔

برتھ موری تاریخ اور ہ اور اس کی ایک نہایت جوزئی تقویر باکل مسنح ہوگی ہے ، ماہ نو، فودری سے میں شائع کی گئی ہے۔

(۲)

خودمرزا نے کن کن لوگوں کو اپنی تقویریں بھی تھیں ذیل کی سطروں میں اس سوال کوسل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

# لله المساحل خال المال المال

الی سیمن ۱۵ رون مک الفیس اس بات کاعلم من ہورکا کہ تصویر نواب صاحب کو ملی پائٹسیس ۔ اس تا ریخ کوامک خط میں مکھتے ہیں " ہیروم نتد اسابق کے عولفیے کے ساتھ میں نے اپنی تقویر حفوہ میں بھی ہے ہیں تو میں بھی ہیں اندنشہ ہے کہ کہیں نوازش نامے ہیں مرقوم مذعقی ججہ کویہ اندنشہ ہے کہ کہیں ودانف فہ

عمل بحكيم

ه على: شيوهٔ دسال احبكل سك المشط

ته مكايتب غالبيب: ١٨٠٠ نساعت مشم ١٩٠٠ ي

المرسی تعف نہ ہوگیا ہو۔ اگراس کی برسید سے شرف اطلاع پاوُل تو ولٹم بی ہوجائے ہوگا ہے۔ اگراس کی برسید سے شرف اطلاع پاوُل تو ولٹ بی ہوجائے ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔ مرزا کے پہلے خط کے تفاف برنمشی سل جند میٹرشن کا حسب ویل نوٹ ہے "تقویر لید طاخلا ہم است یہ بی ورئل صاحب نے مرزا کے دوسر سے خط کا جواب برج است کو دیا اور لکھا " شبیبہ آل شفق وصول شاد مائی آور دہ از فرط مجتہا متقور نشد" کی دیا ور دہ از فرط مجتہا متقور نشد" کی مرز درکہ کو تیب نالب کے فاضل مرت اس کے وجود کا ضرور ذکر کرتے اور دیے رہے کہ کا تیب نالب کی تقدیر کا چربہ نہ چھا ہے۔ اور دیے رہے کہ کا تیب نالب کی تقدیر کا چربہ نہ چھا ہے۔

. شيونرائن آرام

شنهراده بشاكدين

اکفیں مرزانے 11 رجوب کے بہتے اپنے ایک تقویر بھی متی جوان مک نرہج سی مرزا بہت پرنے ان کا نرہج سی مرزا بہت پرنے ان ہوئے ہیں۔ خط بڑھ کر دہ حال طاری ہوا کہ اگر نگا نہ ہوتا تو گربیان مجاڑ ڈالت اگر جان عزیز نہ ہوتی تو سر معیارت اور کیوں کواس سے کی ناب لا تا کوا بنے کو کھی اکر بھی رہ تقویم آپ کی خدمت میں ہمیا، لفا ذا گریزی اقبال نشاں شہاب الدین احدفاں سے لکھواکر بزیگ ارسال آپ کی خدمت میں ہمیا، لفا ذا گریزی اقبال نشاں شہاب الدین احدفاں سے لکھواکر بزیگ ارسال میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کا مراؤداک برڈواکو گرے اور میرے جگر ہے دیماری میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کا مراؤداک برڈواکو گرے اور میرے جگر ہے دیماری میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کا مراؤداک برڈواکو گرے اور میرے جگر ہے دیماری میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کا مراؤداک برڈواکو گرے اور میرے جگر ہے دیماری میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کی موال میں اس لفانے کی رہید نہ بائی کا مراؤداک برڈواکو گرے اور میرے جگر ہے دیماری کے دیماری کی دور کا دور میرے جگر ہے دیماری کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی

ا مطتیب غالب: ۱۱

مه کا تیب نمالب حواشی : ۱۹۸

م اردو کے معلی: دم س

می کا می کا در ایران کا در ایران

سيدعا لمعلى خال

سندعالم علی خال اورسیداحدسن مودودی کواکیم نشتر که خطامین ، ارجولا کی شایع که مکھتے میں استیدعالم علی خال اورسیداحدسن مودودی کواکیم نشتر که خطامین ، ارجولا کی شایع میں اسلام بنیخیا معلوم بوا ، اگر جاس صورت میں میراسلام بنیخیا معلوم بوا ، اگر جاس صورت میں صنبی بیا کی خدمت بیالانی بنین میوکتی میرخرج ضرت کے بیش نظر صافر رمول کا آن

سيدا حمرتن مودودي

انفوں نے مزاکو اپنی ایک تصویر بیمجی تھی۔ مزرانے بھی اپنی ایک تصویر سے بیاح کی معرفت اس بیمجے دی۔ ، الگرست سٹلائے کو ایک خط میں انھیں کھتے ہیں: امسال فیر نے جو اپنی فاکساری ما فاکہ بینی تصویر شیاں واوخال سیاح کی معرفت ندر کی ہے بھین ہے وہ بینی ہوگی۔"

سیعالم علی خال کے خط میں جس تعمویر کا ذکر ہے وہ ظاہرا اس تقویر سے مختلف ہے جس کے متعلق نالب احمد سن مودودی کو لکھ دہ ہے ہیں دونوں کو جدا گا ناتقویر سی جمیعی ہوں گ مقدم الذکر کو تقویر یہ اجولائی سے بہلے مل جی تقی حب کاس کے ایک ماہ بور، الکت یک غالب کوعلم نافقا کر جوتھویرا مغول نے مودودی کو بیجی ہے دہ انفیس ملی یا تہیں

سبدشاه صاحب عالم مارسروى

ماريم وكم يحيوه ومعرى عبدالغفور سرور حضرت صاحب عالم نشاه عالم اور مقبول عالم سي غائب

لم خطوط غالب : ٥٠٧م

ه اردو کے معلی ۱۹۴۰

ء ازدوسيل: ١٤٤

۲۱۲۰ کے کیا تعلقات تنصیاس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ، چود هری صاحب اور صرت مام بھا کرتی و حفظہ بارد نالے نر لکھ میں دورت اور میں رامورت میں کی اس رعب وزیری کی ایک میں موقعا

کے نام جوخطوط مرزانے لکھے ہیں وہ تعدا دمیں اس قدر ہیں کہ اس برعودِ مندی کی ایک پورٹی مل تیار مبوکئ ہے ۔صاحب عالم اور مرزا دونوں زندگی بھرا کی دوسرے سے ملاقات کی تمنا کہتے سریکن کی ان کہ حضرت صاحب عالم شروزا کہ منبس وقد اور کی تقدیر دیکھ کے اپنی جس میں میں م

ر ہے دیکن کم از کم حضرت صاحب عالم نے مرزا کو تنہیں، تو ان کی تقویر دیکھ کر اپنی حسرت صرو ہر پوری کرلی تھی ۔

اٹا وہ کی ایک لائریری میں ابھی حال میں کچھ کتابیں اور نوا در مارہرہ سے آئے ہیلی میں میں میں مرزاغات کی ایک طاب علی خریرا دراس کا لفاف بھی ہے جوا تھوں نے حضرت صاحب عالم کو بھی اسی مرزاغات کی ایک عکمی تحریرا دراس کا لفاف بھی ہے جواتھوں نے حضرت صاحب عالم کو بھی اسی کا عکس مدینہ ناظر بن ہے جس کے لیے ہم امتیاز الدین احدز بیری کے ممنون ہیں۔

# رائے بہا دربیا رہے لال

مرزانے اپنی عکی تقویرا سینے دوست کالربیارسے لال انسکٹرمدارس کو بھی دی تھی ، اس تقویر

کے نیجے خود غالب کے فلم سے ان کا پیشغرلکما ہوا ہے۔

# ميا*ل دا*دخال شياح

، ن کی معرفت ایک بقویراحدسن مودودی کوتیجی هو مرزاان کے نام ایک خطامیں لکھنے ہیں 'فیرنے میں میں میں میں ایک میں اس میں مودودی کوتیجی ہو۔ مرزاان کے نام ایک خطامیں لکھنے ہیں 'فیرے

ان وجوه سنے جن لوگول کو غالب نے اپنی تصویری بھیجی تقین اس نہرست میں میں سے باح کا امرح کرنا صروری مبحق مول مرزا کے کسی خطعیں اگر چیتھویر بھیج کا ذکر مہیں ہے سکین مرزا کے کسی خطعیں اگر چیتھویر بھیج کا ذکر مہیں ہے سکین مرزا کے سے خطوط موجود کہاں میں ؟
سارے خطوط موجود کہاں میں ؟

سیاح کونضور نیمیخ کی تاریخ ، الگست ۸ ۲، کے لگ بھگ سمجھنی جاہیے.

وسها

ذیں میں اس بات کی کوشنٹ کی گئے ہے کہ مرزائے اپنی تقویروں کے سلسلے میں ار د و ۔ رقعات میں جو کچھ لکھا ہے اسے بیش کیا جائے۔

# نبام سباح

ا چون کو کھفے ہیں ہ تقدور کا مال یہ ہے کہ ایک مفورصاحب میرے ودست میرسے جہرے کی تقویرات میں ہے جہرے کی تقویرات کی تقویرات کی تاریخ اس کو تین مہینے ہوئے آج تک بدن کا نقشا کھنٹنے کو نہیں آئے۔ میں نے گوارا کی تقویرا تارکد لے گئے اس کو تین مہینے ہوئے آج تک برن کو کا دا کہ تھے میں نے گوارا کیا آتینے برنقشا اتروا تا بھی ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید ہے دن وہ آئے تھے میں نے

Whatsapp: +923139319528-

له اددوست: ۵

له اددوسے: ۱۵

عه اردوسے؛ ۸

۲۱۶ ان سے کہا کہ بھائی میری شبیر کھنچ دو اوعدہ کہانھا ،کل تونہیں پرسوں اسباب کھنچنے کا ہے کرآ وک گلمیر یانحیاں مہنیہ ہے آئے مک نہیں ایکے ہم

وبراگست سند کو لکھتے ہیں مضویر کھینے والا جوالک مبندوستانی دوست تھا وہ شہرسے مبلاگیا۔ ایک اگریزے وہ کھنچیا ہے ، مجھ میں اتنا دم کہال کہ کوشھ برسے اتروں ، پاکی میں مبٹیوں اور اس کے گھر جا وک اور اس کے گھر جا وک اور کھنڈ دو گھنڈ کرسی بر بیٹیوں اور لقور کھنچواکر جیا جاگنا اسپے گھر مجرا وک اس کے گھر جا وک اور گھنڈ کرسی بر میٹیوں کو در جنوری سٹ می کو فلھ میں میں میں میں جو عدہ برا نہیں ہوسکا ، اسٹیں کو در جنوری سٹ می کو فلھ میں میں مدور سے خت عاجز میں وعدہ ہی وعدہ جو واکا نام ہنیں ج

### بنام محروح

که اردوک: ۱۲۵

ارووے: ادا

ارون <u>- ارون - )</u> ۱۸

سي اردونك: ١١١٠ خطوط: ٥٢١

ف اردو شده ۱۱۱۰ نظوط ۱۲۵

و منتي بنيادم وم اس فظار النعند والكعام واسمعته تعديد خطاميب خيال مين مال معني الشعد كالكما موم

۱۹۱۷ تقی . مرزانصیں ککھتے ہیں : «میاں محافضل تقسویر بھنچ رہے ہیں ، عبدی نہ کرو' دبراً بدورست آبا<sup>سے</sup>''

بنام شيورائن آرآم

مدوم برقا ہے نیوزائن نے مرزاسے ان کی تقویر مانگ جی بھی مانی ہی یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ کو زخمت ہوگا۔ کہ زخمت ہوگا کہ آپ کو زخمت ہوگا۔ ورجوان دنوں دہی ہی ہیں مقیم تھے ،اس کام کو کرنس گے۔ اس کے جواب میں مرزا سرجوائی سنٹ کو لکھتے ہیں : "تقویر میری مقیم تھے ،اس کام کو کرنس گے۔ اس کے جواب میں مرزا سرجوائی سنٹ کو لکھتے ہیں : "تقویر میری کے کرکھا کرد کھا کہ ورت ہے تو مجھے لکھو میں مقتوت کے کہ اگرائی ہی صنورت ہے تو مجھے لکھو میں مقتوت کھنے واکر تا نہا آئے۔"

(مم)

مرزا کو بصور ول سے خاص کی این تقویری بھی این القویری بھی دومرول کو بھیجے تھے اور سا بھ ہی سا تھ دوسرول کی مقویری بھی منگل تے تھے۔ اوران سے نطف اندوز مہو تے تھے۔

مرزانے غلام بابا خال رئیس سورت سے ان کی تقتویہ منگوائی ہے رتقتویہ ملنے کے تبایت کی تقتویہ منگوائی ہے رتقتویہ ملنے کے تبایت کی تقتویہ منگوائی ہے ۔ تکھتے ہیں ،

-Whatsapp: +9231393195<del>28-</del>

ك اردوسي، 119 نخطوط ۲۳۲

ئە نىطوط؛ ق،

مع اردوسے: ١١

<sup>144:4-101</sup> 

صه اردو سے: ۲۸۴۲

۱۱۸ اسی طرح حاتم علی متہر کی تقویر ملنے کے بعد جوخط انفول نے لکھا ہے۔ اس کا نتمار ان کے مبہرین خلول میں

ان كخطول سے اس زمانے كے مصوروں كے متعلق بھی كچھ علومات مل جاتے ہيں . شيونرائ نه بها درشاه كى تضوير منگوانجي سېدالمنيس ملكفتے ہيں ؛ "بادشاه كى تضوير كى مورت يە ہے کہ اجڑا ہوا شہرندا دی زاوم زاد مگر ہال ایک و دمصوروں کی ا بادی کا مکم ہوگیا۔ ہے ۔ وہ رہتے ہی سووہ بھی لبداینے گھرول کے کٹنے کے آباد مہوئے ہیں بقویریں بھی ان کے گھرول میں سے لٹ کمئیں ہو مجهد بین وه صاحبان انگریز سنے بڑی خواہن سے خرید کرنس ا کک معتور کے پاس ایک معتویہ ہے . وه تمیں رو ہے سے کم کو نہیں دتیا کہنا ہے تین تین اشر فول کو میں سے صاحب لوگول کے ہاتہ بچی میں ، تم کو دوانترنی کو دول گا۔ ہاتھی وانت کی تخنی بروہ تھویہ سبے۔ میں نے جا ہاکہ اس کی لفل کاغذ ہر ا تارد سے ۔اس کے بھی بیس روسے ما گھتاہے اور تھبرخد اجانے اچھی ہویانہ مودا تنا صُوب ہے جاکیا حزرت ہے ، میں نے دوایک آدمیوں سے کہ رکھا ہے۔ اگر کہیں سے ہاتھ آجا کے گی تو لے کرتم کومجوں کا مصورول سيع خريدكرين كان نوو مجمي مقدورة نما وانقعان نطور

به اکنوبرسشصنه کی بات ہے سی انقلاب کو ابھی کھھ ہی وان ہوئے تھے مصوروں کا وہل میں فقدان تغا. نسكن سنزنست كك احجے خاصے مصوراً با وہو چكے تھے اور بعضوں سے مرزا كى دوستى بھى تقى ا بن کے دقعات میں کئی معتور دوستوں کا ذکر ملتا ہے۔ مزدوستا نیوں کے علاوہ انگریز معوروں کی دو کامنیں دہلی میں سنٹ شائد میں موجو د کھیٹی۔ وہاں نوٹو گرا فربھی موجود ستھے اور مفتور بھی مصور کاغذیر بمی تصویری نبات سے اور بالفی دانت پر بھی ، اوراً مکینه پر بھی نقشا ارواسنے کا دواج تھا،

اردو سے: ۱۸۹ خطوط : ۳۱۲

اردو کے 140 خطوط: 40 س

119

میں کم اذکم ایک معور کاعلم ہے جس سے غالب ا بناکام کرایا کرتے تھے معراففل ان سے تعویری بنواتے تھے اورا بنی کتا بول کے سرورت کی تزئین اور وقعیں ول کے بیل بوٹے بنانے کا کام بھی لیا کرتے نے عواففل کا ذکران کے خطوط میں متد د بالا یا ہے '' میاں محاففل تقویر ہے گئاب وہ تقویری کھنچیں اور تم انتظار ہے 'وہ تقویر ہو میں نے میال محاففل کودی تھی دہ انتول سنے والیس کردی ہمیاں محاففل تعویر کھنچیں اور تم نین ہو جہنے رات دن خون جگر کھا یا اور کہا میں اور تم ہیں ہو دو مہنے رات دن خون جگر کھا یا اور کہا تھیں مرزا کو سکھتے ہیں ہو دو مہنے رات دن خون جگر کھا یا اور کھی میں مقدیرہ میں ہیں میں کا لکھا محافظ محافظ محافظ کو دے ویا ہوں بہلی دسم کو محمولات کے ایکھیا ہو کہا ہے۔

مزدا کی تاریخی تصنیف بمهر نیم وزر بو نفح الملک ولی عهد بهادر کے صب الحکم نخر المطابع بی شائع بهوئی متی اس کا سرور تر بیل بوت بے اور تیش و نکار "محمد خلائش" مصوّر نے بنائے تھے۔

محانفس معتور و بی کے متہور صوروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خودا بنے زمانے کے مماز معتور تھے۔ غالب کے عزیزوں میں نواجہ امان ادر خواجہ قمرالدین خال اہفیس کے تربیت یا فتسکالی سے سے شعے۔

> تاریخ تخرمیه: مدار حنوری ستاه 19 شد نظرتمانی : هدامهٔ سین مست<u>ه 19</u> شد

> > اله خطوط و مهاوا

77-

قاضيء الورور

# يرمزد كمع عبدالصحد

تمهم بر : غالب نے عبال سے عبال سے میں توصر کا مجا ماسٹ ، اور نرر تیبر کہا ہے اوراسے سمتیں ساسان ، کا هتب دینے سے بازر سے میں توصر ف اس سے کہ دہ قبا اراز دال کا قا اتنا اورائی ان مالک زبان افال سے نالب نے اسے نطق و نلفہ میں مولوی فعل حق کا نظیر عولی کا فاصل میں کا ورفاری کا و مالک زبان اتبا با ہے ، اور جا بجا اس سے اپنی فیف یابی کا ذکر رئیے نے وز و نا زسے کیا ہے :

را) وابر... فرمان آموزگادست.. ومن ا نبین معنی آ فرنی وکیش نیگانه بمینی ازوست فراگرفسته ام ... مرروان و نست آباد ...

سيرابي نطقم انرنيض حكيست ومطاويما

رشیح کعنِ جم می کمپک از مغنرِسفا کم رشیح کعنِ جم می کمپک از مغنرِسفا کم

روا • د ملادک فاری بوت غوامف فاری آمیخة بروبی اس سے پیرسے حالی جوکے ، سونا کسوٹی پرجیڑھ کیا ۔ حقیقت اس زبان کی . خاطرنت ک جوگئی مف

رس دو جانبا تفاکہ فرم گوں سے بڑھ کر کوئی ماخذ مجھ کو سطے بارے مراد برآئی ، اور اکابر بارس میں سے میں سے ایک بزرگ بیباں وارد مجوا اور میں نے اس سے حقائق و دقائق زبان بارسی کے سلوم کیے یہ مکارتی غالب اشاعت تمانی منظ

را) عاتب نے عبدالقہ کے جوالات کھے ہیں، دہ کچہ زیادہ نہیں: اسلی نام ہر مزد تھا اور سلائہ مزار کھا اور سلائہ مار نے عبدالقہ کے جوالات کھے ہیں، دہ کچہ زیادہ نہیں: اسلی القدر امیر ذا دول میں شمار مزد اسلی نجی سرب ہوتا تھا۔ اس کا دطن بڑد تھا اور وہال کے خبیل القدر امیر ذا دول میں شمار ہوتا تھا۔ اسلی عرب برائ علم عربی تھیں کرنے کے بعد زروت تی مذہب ترک کے بعد اورا نبااسلای نام عبدالقہ دکھا تھا۔ یہ مؤت موحد دصوتی قانی برطوق سائی برائرت کے میں اسلی کے میں مہان دہا نال برائے میں مہان دہا نہا ہوا کہ اس سے میں اسلی کے برائل سے ایا تھا اور دوس ل دہاں جا اور انہاں جا کہ اس سے میں اور وہ کہی کھی اسپے خطمیں اپنام عبدالقعد کی جگر اور قدم نہی مکھا کہ تا ہوا کہ انہا معبدالقعد کی حکم اور قدم نہیں ملاکے عربی مکھا کہ تھا۔ نہیں جو الفاظ اس کے بیاس تیاں نہیں ۔ زما فروفات کی نئین خالت نے بہیں کی دیکن قاطع وعنے وہیں جو الفاظ اس کے بیاستان کے سربی ان سے صاف ظاہر سے کہ تاطع کی تھنے سے پہلے ہی وہ وہ اس عدم بوجکا تھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ ل اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کہ تربی عدم بوجکا تھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ ل اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کہ تربی عدم بوجکا تھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ ل اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کہ تربی تھے کہ میرہ فیآتھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ ل اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کہ تربی عدم بوجکا تھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ ل

YYY

ا در عبالصم محف الكب فرضى نام ب حج بحد كو لوك ب استنادا كين تنصان كامنه ميد كريد كوس نه اكب وضي اتناد كره دلياب " ي مايا

(۲) عبدلهمدسیمتعلق غالب کے بیانات میں تعنا وسیے الیکن نی الحال اسے نظرانداز کرکے اللہ دیکھیا ہے کہ دو فاری شخص سے معلق خالف اور دو فاری اُمنے تہ در کھیا ہے کہ دو فاری شخص سے دو میں خواس کے حوال سے خالب سے میاب کے بین کس یا کے کہ بین کا ایک ہے ہیں ،

را) فارسی بین دوحرف متحدالمخرص بلاً قریب المخرج موجود تنبین اس به نت وص تنبیات به طرح بنین اس به نت وص تنبیات به طرح متبین الماضورت بین ید کمیون کو به طرح تنبین الف سه عرص تنبین عرص تر ترجیع من اور طرح تنبین الماضورت بین ید کمیون کر روا رکھا جاسکتا ہے کہ " دوحرف متحدالمخرج " ذاور زفاری میں موجود موں ؟ خرجوفاری میں ملتی ہے تا کی وجربیر بیان کی ہے :

و بران بارس را قاعده جنال بود که برسروال المجد نقطه نها وندسے بیبینیاں اذیں رسم الخط به وجود ذال منقوط درگال افتا دند و جون دریں الدستید وجود دال بے نقطه از سیال می رفت ویم ذال منقوط درگال افتا دند و جون دریں الدستید و جود دال بے نقطه از سیال می رفت ویم ذال منقوط می اند اکا برعرب فاعد و قرار دا دند و تفرقهٔ دالی و دال برآل قاعده نها دند و دستا

غالب کواس توجید بر براناز تھا، مگریمی بات کسی فدرانقلاف کے ساتھ جہاں میں موجود ہے انقیار کشتہ منحو کا حاشیہ منتق کا ذکر ہے نصل سم میں ہے ھے بگانہ مین ، توجید وجودی ' ودیگرا زہبیں، نمبوہ بارسیاں بکانہ نبیا نند کہ وانیال راحمت الی خواند ، نزدالیال جہال را درخاری وجود سے نمیت ، ہرجیمت ایزداست وراکے او چینے دنہ ولیان فرامی صور کی این تنام فاری میں عزل کا شعرے ،

" رصیا ال ها. الله ها. حسی بیاری نواد فردانهٔ بوداد بخته سامانیان سیاری الله ها میاویمالی می از رصیا الله می استان می الله می

غالب نے کال یہ بریک معاجب مُوتیہ نے جہاں کی عبارت نقل کی ، توبا وجوداس کے کہ کتاب کا حوالے مراحتہ وجود اسے کے کہ کتاب کا حوالے مراحتہ وجود اسے سنے مراحت کی اللہ الزام لگا یا کہ بھوں نے جھرسے سرقہ کیا ہے ،

مضرات کومی اس امر خاص میں مہت تعلیف دول گا، اور دادظلی میں اصرار وا بام کون گا۔
فریخیکہا کے بینیں میں کوئی مجد کو یہ مطلب دکھا دے تومیں گنہ گار در نہ مولوی اٹھائی گیائیہ راز مجد سے
شت ہرمزدتم مولانا وادلانا مونرت مولوی عبالصد علیالرجت نے کہا ہے، دوسرا کوئی اس کو نہیں جاتا تھا
ایسی نئی بات کوچرانا اور اپنیا قول نبانا چری اور سرزوری خیرہ دائی اور بے حیائی کے یا نہیں ؟ اسے اباعقل کوئی تو بولو خواگی " تیخ میاا

الع تفصيل رضيط الم غالب كوان مخطوطات كاذكركرنا نعاجن ودويس وق منهير.

الم تادیخ گزیده میں یہ نظم به نام طبیر فار بالی اور فرنگ شعوری فاری نزگی جلدا طبع قسطنطنید، میں بھی ہی سے مگر مان نزگی جلدا طبع قسطنطنید، میں بھی ہی سے مگر مان الحقاموں المحبط وطبع فا برہ میں بنام الدنھ فار ابی صلل مطرز ورفن محاول فرمضاف شرن الدین می نزود موجود ہے مگر معنف کا نام نہیں دیا، کلبات طبیر کی تنینوں مطبوعہ انتظیمیں اور منعد دفلی مین فطرے گذرے ہیں اس سے خالی ہیں .

444

مرکزیری عرب کی طرف منتوب منبی : قدیم تزین فارس کنامیر میں بیر فاعده ملتاہے .المعجم فی معل بیر انتعال میں میں ا انتعال محرس میں ا

برانک درج دنت دری ماقبل وال مهاد الا داء ساکن خیا که در دوم د بازا رساکن خیا که در دوم بازا رساکن خیا که در دوم د بازا رساکن خیا که در دوم د بازا رساکن خیا که در دوم د بازی ساکن خیا نک کمند د گرزند نبا شد و مهر دال که ماقبل آل کی از حروف مدولین است ، چیا نک بازو شاؤو سوذ و نشوز و دیند و کلینز یا بیج از حروف صیح متحرکست جیانک نظر در دند با نبای عزبین و بلخ و ما و دالینم زدال مجمنسیت و حمله دالات مهد در در زبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم زدال مجمنسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم زدال مجمنسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم زدال مجمنسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دال مجمنسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دالی می مینسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دالین می مینسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دالین می مینسیت و حمله دالات مهد در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دالین می مینسیت و حمله دالات می مینسید داشت می مینسید داشت می مینسید در نبان ایل عزبین و بلخ و ما و دالینم دالی می مینسید داشت می مینسید در نبان ایل عزبین و بلخ و می در نبان ایک می در نبان ایک می می مینسید در نبان ایک در نبان ایل عزبین و بلخ و بازنبان ایک در نبان ایک دان در نبان ایک د

علا المجماداً مل ما فا مفتم میں لکھی گئی ہے جسبن بن ابراہیم نطنی دمتوفی ۹۹۹ ھانئے کتب خار مشرفیہ علیہ اسلامیم منطنی درتی <u>هوالی میں بیعبارت ہے</u>" والحروف لاندخل الفارسیتیة تمانینه بجبعها: صع حط نظ تعنی اس سے معان ظاہر ہے کہ نظری سے نزد مکی ذال فارسی حروف میں ہے۔ خ میں جو ذال کی بحث ہے وہ بھی دیکھی بیائے۔

تصوير يادكار غالب



4.9

انشتادالترينروديجيجك كانسك

اس خطسے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعبرالصد بیک کے علاوہ خواجہ قمرالدین نے بھی مرزا کی اس خطسے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعبرالصد بیک کے علاوہ خواجہ قمرالدین نے سابقائد تک تومرزا کی تقبویرانجم کوئندں بھی تھی خواجہ قمرالدین نے سابقائد تک تومرزا کی تقبویرانجم کوئندں بھی تھی میں ایک تصویرانجم کوئندں بھی تقبویرسٹ 19 سے میں تا تع ہوئی۔
میں معلوم ہوتا ہے بید کو بھیجے دی اور یہی تقبویرسٹ 19 سے مسیار میں نتا تع ہوئی۔

# ایک اورفونو

تصوبرباد كارغالب

یادگارغالب کی انته عمت اول میں اکیا سفتو پر مرزاغالب کی نتائع کی گئی ہے ، تصویر میں عقبی

ا مرتع ادب ازصفدرمرزابوری: ۹، مکتوب خواجه تمرالدین به نام انجم نیشابوری به نیکرهٔ منیم، سےمعلوم بوتا ہے کہ انجم نیشابوری به کردهٔ منیم، سےمعلوم بوتا ہے کہ انجم نشابوری به کا میں مہارت کا مل حالل ہے ، صور بھی تھے: تقنویر بھی کئی میں مہارت کا مل حالل ہے ، ص

41.

زمین ادر آس پاس کی فضا کلیات غالب والی تقویر سے ملی جلی سے الکین اصل تعویر مبت بملی ہوئی آور سے نترہ حالت میں ہے ، بینفویر دراصل مرزا کی دو تین نقویری سامنے دکھ کرین کی گئی ہم ، مولانا ابوا تکلام آزاد تحریر فرماتے بیٹ : \* ایک نوٹو دوا ور نقویر ول کے ساتہ خواجر مآلی موم نے منتی رحمت التر دعد کے پاس اس فرض سے بھیج دیے تھے کہ الن میں سے جو تقویر بہتری ہواس کی نقل ، باد گار غالب سے لیے تیار کرلی جائے یہ منتی صاحب نے تو دوولانا ابوا لکلام آزاد سے بیان کی نقل ، باد گار غالب سے میں آخری فوٹو سامنے رکھا میکن تخییل کارخ اس طوف د ہاکواس مسلم کی کر سے جند برس بہلے ناک نقت کیا رہا ہوگا ۔ اس طرح ایک بناچوکھا موسلم سے تیار کیا گیا۔ ،

· نصور کلیات عالب

جعلی نصوبری

ابمی جن تصویر ول کا ذکر مواان کی خصوصیت تھی کہ تصویریں بنیادی ملور بر تواصلی ہیں میکن مبد کے مصوروں کے موت م نے اخیس اصلیت سے ممہادیا ہے۔ اب الببی دو نصویرں کا ذکرا کے گا جو سرسر ذمینی جیں ۔

ورو شرح كلام غالب مسنفه عبدالهارى أسى مروم اوز تكارغالب نم بيس مرزاكى جوانى كى جوتصوير

نالب ازخباب علام سول قه صفی: ۱۰ إشاعت اول)

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House



عمل: حكيم احمد لكهفوي

Whatsapp: +92313931<del>9528</del>

Islami Books Quran & Madni Ittar House

تصوير مندرجة شرح كالم غالب أز آسى مرحوم



411

شائع کی گئے۔ اس کی کوئی اصلیت بینس اورقطعًا فرنی ہے۔

ری ای طرح وہ تقبوریس میں کا کو توکیہ کے سہارے گھریلو لباس میں بیٹیے کچھ لکھ دہے ہیں کا کو توکیہ کے سہارے گھریلو لباس میں بیٹیے کچھ لکھ دہے ہیں کا میں حال کے من کا در کو تخییل کی ایک موج ہے اور لبس اس کا پر وفنے مسودس خوالی بھی ، موصوف ذرکہ یا توافوں نے نبایا کہ یہ مقور پر مرزاع کری مرحوم نے میکم احمد لکھنوں سے بنوائی بھی ، موصوف نے مرحوم کو اس سے روکنا جا ہا کہ ایسی فوخی تقبویری بنوائی اویسٹ کئے کرنی کچھوزوں نہیں ہے۔

برتھ بوری ایریخ اور ب اردوم ترحمبر مرزع کری دھ قرین ہا بات ہ اور اس کی ایک نہایت بھوزئری تقل جسے تقبویر باکل مسنے ہوگی ہے۔ ماہ نو، فروری سے میں شاکع کی گئے ہے۔

(Y)

خودمرزا نےکن کن لوگوں کو اپنی تصویریں بھیجی تعیس زیل کی سطرول میں اس سوال کوسل کرنے کی کوشتش کی گئی ہے۔

## *نواب کلب*علی خال

، ہرمئی سنگ ترکے عربیضیں ککھتے ہیں " نتوقِ قدمبری نے تنگ کیا حب دہجھاکسی طرح جاہنیں سکتا۔ ناچارا نیانیقٹہ انروایا اور خدمت عالی میں دوانہ کیا جب تک کہ میں جتیا ہول بت تک اس صورت میں حاصر رہوں گا۔ ا

سین هارجون یک انفیس اس بات کاعلم منه بهدرکا که تصویر نواب صاحب کومل یا بهسیس و اسی تاریخ کوایک خط میں مکھتے ہیں " بیروم نشد: سابق کے عولفیے کے ساتھ میں نے اپنی تقدیر حفوظ میں بھجی ہیں می کرسے بداس نوازش نامے ہمیں مرفوم مذعقی ، مجود کو یہ اندلشہ سے کہ کہیں ووائٹ ف

عمل بحكيم

و على: شيوه دسال محكل سكا دست و

ته مكايتب غالبيب: مدرانتاعت متم المايي

- Whatsapp: +92313931<del>9528-</del>

YIY

واک میں ملف نہ ہوگیا ہو۔ اگراس کی رسید سے شرف اطلاع پاول تو دل جمی ہوجائے،
مزاکے پہلے خط کے تفاف پر منشی سل حید میشنشی کا حسب ذیل نوٹ ہے "تقویر بعد طاخلی ہو ۔
سید مجاور کی صاحب شد. ۲ جون سیکٹ "خود نواب صاحب نے مرزا کے دوسر سے خط کا جواب ، جو کی کودیا اور لکھا " شبیبہ آل شفق وصول شاد مانی آور دہ از فرط مجتہا متقور نزند "
ما ہرایہ تقویر فیائ ہوگئ ورنہ مکا نزیب نمالی کے فافل مرتب اس کے دجود کا خرور ذکر کرتے۔
مل ہرایہ تقویر فیائ ہوگئ ورنہ مکا نزیب نمالی کے فافل مرتب اس کے دجود کا ضرور ذکر کرتے۔

ظ ہرای تصویر ضائع ہوگئ ورنہ مکا تیب خالب کے فاضل مرتب اس کے وجود کا ضرور ذکر کرستے۔ اور بھریہ کہ اپنی کتاب کی پہلی انتاعت میں کلیا ت غالب کی تقویر کا جربہ نہ چھاستے۔

> . شیونرائن آرام

ار حبوری سیاندانه کو انجیس ایک خطیس سکھتے ہیں "اس دیوان اور تصویر کا ذکر کیا ضروری، امریورسے وہ دیوان صرف تمارے واسطے لکھواکر لایا، وئی پی تصویر بر برار بجو بہم مہنج باکر مول لی اور دو نوں چیزی تم کو بھیج دیں ، دہ تما را مالی ہے چا ہوا ہے پاس رکھو چاسپے کسی کو دے ڈالو۔ تم ہے دستنو کی جدول اور طید بنوا کے ہم کوسوغات بھی ہم نے اپنی تصویر اور اردو کا دیوان تم کو جھیجا ،

شهراده بشالدين

النیں مزائے ۱۱ جون مسلامہ سے پہلے اپنی ایک تقویر بھی متی جوان مک نربیج سی مزاہبت پریٹ ن ہوئے۔ مردا بہت پریٹ ن ہوئے۔ کی نظر دہ حال طاری ہواکہ اگر نگا نہ ہوتا توگریبان مجاڑ ڈال اگر جان عوری توسر معورت تا اور کیول کراس سے کی ناب لا تا کرا ہے کہ کھی کے اکس مورت تقویر آپ کی خدمت میں ہم با لفا ذا گریزی اقبال نتال شہاب الدین احدفال سے لکھواکر بزنگ اسال آپ کی خدمت میں ہم با لفا ذا گریزی اقبال نتال شہاب الدین احدفال سے لکھواکر بزنگ اسال کیا اس ذبان میں اس لفائے کی رسید نہ بائی کا مرافی اک پر واکو گرے اور میرے بیکر بے درم

ئە مكاتيب غالب: ١٨

مد که تیب نمالب حواتی : ۱۸۸

ى ماردوئےمعلی: ٥٨٧

۲۱۳ کی کارسے اٹرادسیے . ہے تا ب ہوکر بہ عبارت حضرت کو بھی ہے ۔ کے محکوسے اٹرادسیے . ہے تا ب ہوکر بہ عبارت حضرت کو بھی ہے ۔ کچھ نہ معلوم ہوسکا کہ تصویر ٔ دیریسی میں سہی آخرا معنیس ملی یا تنیس ؟

# سيرعالم على خال

## سيدا حمدتن مودودي

انفول نے مزاکو اپنی ایک تقویر بیمی تقی مزانے بھی اپنی ایک تصویر سیستیاے کی معزمت اس بیمیج دی ۔ اراکست سرم کا کی خطعیں انفیس کلفتے ہیں: امسال فیتر نے جوابنی خاکساری ساخاکہ بینی نصور برائی وادخال سیاح کی معرفت ندر کی ہے بھین ہے وہ بہنی ہوگ ۔"

سیعالم علی خال کے خط میں جس تعمویر کا وکر سبے وہ ظاہرااس تقریب مختلف ہے جس کے متعلق غالب احجس سے محتال کے مقدم الذکر متعلق غالب احجس مودودی کو لکھ رہبے ہیں دونوں کو جدا گا ندلقویریں بھی ہوں گ مقدم الذکر کو تقویر ، اجولائی سے بہلے مل حبی تقی حب کاس کے ایک ماہ بور ، ایکست یک غالب کوعلم ند تقا کے جوتھویرا معنوں نے مودودی کو بھیجی ہے دہ انھیں ملی یا تہیں ،

# سبدشاه ضاحب عالم مارسروى

ماريم وكح حوده عبدالغفورسرور مضرت صاحب عالم، نتباه عالم اور مقبول عالم ت نمانب

له اردو کے معلی ۱۸۲۰

م مع اددوسطی: ۱۷۸

کے کیا تعلقات تعے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، چود حری صاحب اور حضرت صاحب عام کے نام بو خطوط مرزانے لکھے ہیں وہ تعدا دمیں اس قدر ہیں کداس پرعود مندی کی ایک پوری فسل تیار مہوکی ہے۔ معاصب عالم اور مرزا دونوں زندگی بھر ایک دوسرے سے طاقات کی تمناکرتے دے سیکن کم اذکم حضرت صاحب عالم نے مرزا کو منیں، تو ان کی تقویر دیکھ کر اپنی حررت صرو د مری کرلی تھی ۔

اٹاوہ کی ایک لائرری میں ابھی حال میں کچھ کتا ہیں اور نوا در مارہرہ سے آئے ہیں اور نوا در مارہرہ سے آئے ہیں امی میں میں مزا غالب کی ایک علی تحریر اور اس کا لفاف بھی ہے جوا تھوں نے صفرت صاحب عالم کو بھی اس کے ایم میں مزا غالب کا عکس مدیدنا ظرین سے جس کے لیے ہم انتیاز الدین احمذ بیری کے ممنون ہیں .

# رائے مہاور بہارے لال

مرزانے اپنی علی تقویر اِبینے دوست الله پیایسے الل انسکٹر مدارس کو بھی وی تھی ، اس تقویر کے نیچے خود غالب کے نیچے خود غالب کے نام ان کا پر شعر کھیا ہوا ہے۔

غالب نام آ درم نام وثنائم میرس مہاں اللّٰہم و ہم اسد اللّٰہم میرس بیایسے الل کے عزیز ہالہ سری دام کے باس تھی اور الفول نے اشاعت کے لیے بیت میر بیایسے الل کے عزیز ہالہ سری دام کے باس تھی اور الفول نے اشاعت کے لیے سرعب التقادر کودی تھی حبفول نے دیوان ادود کی اشاعت سالگا کہ میں اسے شائع کیا ب

# ميان دادخال تثياح

410

ان وجوہ سے جن لوگوں کو غالب نے اپنی تصویر میں جی تھیں اس نہرست میں میں سیاح کا امریخ کے افتار میں اس نے اپنی تصویر میں کے کہ کا دکر پہنیں ہے لیکن مرزاکے کسی خطعیں اگر جی تصویر ہیں جے کا ذکر پہنیں ہے لیکن مرزاکے سے خطوط موجود کہاں میں ؟
سارے خطوط موجود کہاں میں ؟

سیاح کونضورین میمنے کی تاریخ ، الگست ۸ ۲ ، کے لگ بھگ سمجھی جاہیے۔

رس

ذیں میں اس بات کی کوشنٹ کی گئے ہے کہ مرزائے اپنی تقویروں کے سلسلے میں اردو۔ رقعات میں جو کجیدلکھا ہے اسے مبیش کیا جائے۔

نبام ستياح

کوستمبر کرا کے ایک خطیں انفیں لکھتے ہیں: ساحب اس بڑھاہے میں تصویر کے بردے میں تصویر کے بردے میں کھیا کھیا کھیا کھیا کھیا کھی ول گوشنین آد فی عکس کی تقدیر آنارنے والے کو کہاں ڈھونڈھول، دیکھیا کی حکے میری تقدیر بادنتا ہے وربار میں کھی مہدئی ہے اگر باعد آ جاوے گئ نو وہ ورق بھیجدوں گئے۔ عبر مراز نومبر کو لکھتے ہیں آئی میرے دوست معتور خاک رکا فاکہ آنارکر دربار کا نقشہ آنارے اکر آبادکو سے بین وہ آجائیں تو تنفل تقدیر تمام ہوگڑے کے باس پہنچ جائے ہیں۔

ا رجون کو کھھے ہیں ہ تقدوبر کا حال یہ ہے کہ ایک معدورصاحب میرے دوست میرسے جہرے کی تقدیرات میرسے جہرے کی تقدیرا تارکہ لے گئے اس کو تین مہینے موئے آج تک بدن کا تھٹا کھینئے کو نہیں آئے۔ میں نے گوا اللہ تعدید تا تھے ہوئے آج کی میں نے گوا اللہ تعدید تا تھے ہیں ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید کے دن وہ ائے تھے ہیں سنے کہا آتینے بریعث اردا تا بھی ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید کے دن وہ ائے تھے ہیں سنے

ك ادووسسے: 441

له اردوست: ۱۰

کے اردوسے: ۸

۲۱۶ ان سے کہا کہ بحیائی میری شبیبہ کھنچ دو، وعدہ کہا تھا ، کل تونہیں پرسول اسباب کھنچے کا لے کرا وک گلریہ اسپا یانخواں مہنیہ ہے آئے تک نہیں ایسے کیا ہے۔

دبراگت سند کو لکھتے ہیں مقور کھینے والا جوا کی مہندوستانی دوست تھا دہ شہرسے مبلاگیا ایک اگریز ہے وہ کھنتی ہے ، مجھیں اتنا وم کہاں کہ کوشے برسے اتروں ، پاکی میں مبٹیوں اور اس کے گھر جاؤں اور گفتہ کرئی پر ببٹیوں اور لقور کھنچواکر جینا جاگنا اسنے گھر مورک اس کے گھر جاؤں اور گفتہ کو کھنے ہیں میں وعدہ بورا نہیں ہوسکا العنیں کو ۲۵ جوزی سند کو کلھے ہیں مصور سے خت عاجز مہاں وعدہ ہی وعدہ جو فاکانام نہیں ج

بنام محروح

مردسمبرسند کے خطعیں لکھتے ہیں ، " میاں ممانفسل تقویر ہے کہ اب وہ تقویر کھنجائی اور تم انتظار " کہانتظار و تکھنے کے دید بھی حب مجروح کو تقویر بہیں ملی تو انقوں نے تقاضا کیا ۔ اور تم انتظار " کہانتظار و تکھنے کے دید بھی حب مجروح کو تقویر بہیں ملی تو انقوں نے میاں محمانفسل کودی کومرزا نے حواب دیا " میاں مخمانفسل کودی تقی وہ انقوں نے والبی وی اوران کی تقل کے باب میں کہا کہ ابھی تیار مہیں ہے، حب وہ تیاں موجائے گی ہمیں ان کوروپروے کرلے دل گا خاط جی رکھنے " مراح ہمالی تھی میں ان کوروپروے کرلے دل گا خاط جی رکھنے " مراح ہمالی تا کہ تقویر بہت رائے ہو است کی تقویر بہت رائے ہو است کی تقویر بہت رائے ہو است کے دیا ہے کہ انتظام جی رکھنے " مراح ہمالی تھی ہے۔ سات کے تقویر بہت رائے ہو است کی تھی ہوجائے گی ہمیں ان کوروپروے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم مارچ ہمالی کی تقویر بہت کے درکھنے تا میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم مارچ ہمالی کی تقویر بہت کے درکھنے تا کہ میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرائے دل گا خاط جی درکھنے " کم میں ان کوروپروٹ کے کرلے دل گی درائی کی درکھنے تا کیں کہا کہ انتخاب کے کہ درائی کی درائی کے کہ درائی کی درائی کی دربی درائی کی درائی کی درائی کے کہ درائی کی درائی کے درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی

که اردوک: ۱۲۵

ارود کے: قا

<sup>14: - 1991 - 2</sup> 

سے اردونے: ۱۱۸۰ خطوط: ۲۲۹

ف اردو نے ماں تطوط دیا م

و مبتى بنادم وم س فلكوشدة والكعام المجتر عدية خطويب خيال مبتن مال بعني الشدكا لكما موم

۱۹۶۵ تقی . مرزانعیں ککھیے ہیں : «میاں محافظیل تصویر بھنچ رہے ہیں ، طبری زکرو' دہراً بدورست آبی<sup>سے</sup>

بنام شيبورائن آرآم

معدم جوّا ہے نیپونرائ نے مرزاسے ان کی تقویہ مانگہ ی مانی ی یہ بھی لکھا ہوگا گاہی کو زمت ہوگا۔ یہ بیس مان کے گہرے مراسم تھے، اور جوان ونوں وہی ہی میں مقیم تھے ، اس کام کو کرنس کے راس کے جواب میں مرزا سر جولائی سنٹ کہ کو کھتے ہیں : "تقویر میری مقیم تھے ، اس کام کو کرنس کے راس کے جواب میں مرزا سر جولائی سنٹ کہ کو کھتے ہیں : "تقویر میری کے کہ کا کہ اگرائی ہی صرورت ہے تو مجھے لکھو' میں صورت کے کا اگرائی ہی صرورت ہے تو مجھے لکھو' میں صورت کے کہ کا را کہ تیا گا۔ اگرائی ہی صرورت ہے تو مجھے لکھو' میں صورت کے کہ کا را کہ تا کہ کے والے کا را کہ تا ہوگا کہ کا را کہ تا ہوگا کہ کہ کے والے کا را کہ تا ہوگا کہ کا را کہ کو بھی دول دنز ندر در کا رہند نیا تر "

(4)

مرزا کو مقور وں سے خاص کی اپنی تقلی اپنی تقلی دومروں کو بھیجے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی مقدر بریں بھی منگواتے تھے۔ اور ان سے نطف اندوز مبو تے تھے۔

ر مرزائے غلام بابا خال رکمیں سورت سے ان کی تقویر منگوائی ہے ریفتویر ملنے کے تبدیکیات مرزائے علام بابا خال رکمیں سورت سے ان کی تقویر منگوائی ہے ریفتویر ملنے کے تبدیکیات تکھتہ میں

Whatsapp: +923139319528-

ك اردوست. 119، خطوط ۲۴۹۱

ي خطوط: ٥٠٠٩

ت اردو ہے: اا

سے ارووے: 144

ئے۔ اردو ے: ۲۸**۴** 

MIA

اسی طرح حاتم علی مترکی تقویر ملنے کے بعد جوخط انفول سنے لکھا ہے اس کا شاران کے مبترین خلول میں موسکتا ہے ،

ان کے خطوں سے اس زمانے کے معرووں کے متعلق بھی کچے معلومات مل جاتے ہیں۔

شیونرائن نے بہا درشاہ کی تصویر شکو بھی ہے الحیس ملکھتے ہیں۔ "بادشاہ کی تعویر کی مورت یہ سے کہ اجرا ہوا شہر نہ آدی نہ آدی نہ آدی ماد مکر ہاں ایک دومعوروں کی ہا بادی کا حکم ہوگیاہے ۔ وہ دہتے ہیں سووہ بھی لبدا بنے گھرول کے لئنے کے آباد ہوئے ہیں بقہ دیریں بھی ان کے گھرول میں سے لٹ گھیک ہو کچھ دہیں وہ صاحبان انگریز نے بڑی خواہش سے خرید کرئیں ایک مقور کے باس ایک تقویر ہے ۔

وہ تمیں رویے سے کم کو نہیں دتیا کہتا ہے تین تین اشرفیوں کو میں سے صاحب لوگوں کے ہا تھ بچی ہیں ، تم کو دوا شرفی کو دول گا ہا تھی وا ان کی تی پروہ تقویر ہے ۔ میں نے جا ہا کہ اس کی نقل کا غذیر اس رہے ، میں نے جا ہا کہ اس کی نقل کا غذیر اس رہے ۔ اس کے بھی ہیں رویے ما گھی اسے اور کھیر خدا جانے آجی ہو یا نہ ہو ، اتنا خرب جا کیا خردت ہے ، میں نے دوا کہ آدمیوں سے کہ دکھا ہے ۔ اگر کہیں سے ہا تھ آجا سے گی قولے کر تم کو جو کئی گھی گئی گھی کے میں مقدور ڈی نفا رانقعان شام ہو ۔

یا کنوبرسش شدگی بات ہے سی انقلاب کو ابھی کچھ ہی ون ہوئے تھے مصوّروں کا وہلی میں فقدان تھا، سیکن سنگ ٹریک اچے فاصے مصوّراً با دہو چکے تھے اور تعفوں سے مرزاکی دوستی بھی تھی این کے دقیات میں کئی معتور دوستوں کا ذکر ملتا ہے۔ مندوست یا نیوں کے علاوہ انگریز مصوّروں کی دوکائیں دہلی میں سنگ ٹریم میں موجود کھیں ۔ وہاں فوٹو گرا ذبھی موجود تھے اور مصوّر بھی مصوّر کا فذہب بھی تقدیریں نباتے ہے اور ہا تھی دانت بر بھی۔ اور آئینہ بر بھی نقشا اروائ کا دوائ تھا۔

و اردو سے: ۱۸۹ خطوط ۱۲۱۲

ف اردو کے ۱۲۵ خطوط: ۱۹۳

تع اردوست: ۱۹۰۵۱۱۸۱

مے۔ اردو سے *وا* 

نعه - اردوست : ۲۲۵

لاء ارود سے واق

114

مزدا کی تاریخی تصنیف مهر نمیروز بو نفخ الملک ولی عهد بهادر کے صب انحکم نخرالمطابی بیس شائع مہولی مقی اس کا سرور تربی بیل بوٹے ہے اور تقش و نگار جمید ضائخش مصرّر نے بنائے تھے۔

محافضل مفتور و بی کے منہورہ موروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خورا بنے زمانے کے ممااز مفتور تھے۔ غالب کے عزیزوں میں نواجہ ا ماان اور خواجہ قمرالدین خال اہفیں کے تربیت یا فتسکال میں سے نعے۔

> تاریخ تخربیه: مدار حنوری ستره <u>19 شه</u> نظرتمانی : هارمئی س<u>ته 19 ع</u>ه

> > اله خطوط و مهلا

فاضيء الورور

# سرمزد كم عبدالصيد

تمهيد: غالب في عبالصمد كواسينے وقت كام جا مامين، اورُ بزرجيْر، كہا ہے اوراسے سمتيں ساسان کاهت دینے سے بازرسیے ہیں توصف اس سے کہ دہ خبار دازدال کھا اتنا ر دار گورزی ا غالب نے استے نطق وفلیفہ میں مولوی ففل حق کانطیز عولی کا فاصل متحر واور فاری کا و مالک زبان ا تبابا ہے ، اورجا بجا اس سے اپنی نیف یابی کا ذکر المیت نخرونا زسے کیا ہے : ان وابن ... فرمال آموز گارست ... ومن الم بمن معنی آفرینی و کیش میکانه بینی از وسع فراگر فسته ام ...

بر*دوان ونس*ے آباد ... رشيح كعبرجم مى كير ازمغزسفا كم سيرابي نطقم ا ترنيف كميست ومطاوم ا

قاطع ۽ تاطع بربال دبربال ۽ بربان قاطع اننح مطبود سنڪالي ڪمعمات سے وليے وسے گئے ہيں ا ۽ ، دنش كا دبانى · المع كى اتتاعت تانى جاء وكى جرًو إاگر كول عبار منت صرفٍ حيمى سبِي مَا لِمع كَى اشاعت تما في مين نبين محرق رمحق قا لمع بربان لمبع نشطلت اليء بطائعت عنبي لمبع سلشطاره، دومي معنع ُ غالبَ مُرَّمِنهِ ب بهسباح دحواله مغول كانبين كليفول كاويا كمياسين مويده مويد بربال لمبع مشتائع تيغ وتن يتزاد غالب رّدموكم ملع « ناجع الفاطع « د فاطع طبع سنشر على اس كتاب كاج ب نعالبَ ن نبيل ديا. اب د اردو ك معتى لمي لا موسيل مع

441

دا س مطالف فارسی بوت غوامف فارسی آمیز بروبی اس سے پیرسے حالی چوکے سوناکسوٹی پرجیڑھ کیا ۔حقیقت اس زبان کی ۔ خاطرنٹ ل چوکئ سف

رسی دو جانبا تفاکہ فرہنگوں سے بڑھ کرکوئی ماخذ مجھ کوسطے بارسے مراوبرائی ، اور اکابربارس میں سے ایک بزرگ بیباں وارد مہوا اور میں نے اس سے مقائق و قائق زبان بارسی کے سلوم کیے یہ مکایتب غالب اشاعت تائی منا

(۱) عاتب نے عبدالقر کے جوالات کھے ہیں، وہ کچہ زیادہ نہیں: اصلی نام ہر مزد تھا اور سلائہ منظر القدر الدول میں شار منظر منظر منظر القدر الدول میں شار منظر منظر القدر الدول منظر المنظر المنظ

عم دعا خيص في گزنسة سے ض و غاتب کا ابک طولي خط نبام ضيا والدين جن کامک غ مبی شاک م دوسة عود عود مندی افرار لمطاب الآباد و غ علی گرفته گزن کا غالب نمر السل الدین جن کار کی داست گفتاری از راقم علی گرفته گزن کا غالب نمر السل الدی کار است گفتاری از راقم علی گرفته گزن کار مالی الدی کار خالب کلی کار میکون کو می کون کو می کون کو می کون کو کون کار خالب طبح می کون کو کون کار خالب طبح می کون کون کون کار خالب کار خلوا در زمالت نده ای سے کھوا ہے ۔ میں حوا عبار منصل میں ملے گل میر حق حوا عبار منصل میں ملے گل میر حق حدا میں ملے گل میر حدا کار کار خالب کار میں استاد سے در باقی انکے معمور کار میں ملے گل میر حق حدود کی عبارت جس میں استاد سے در باقی انکے معمور کار میں ملے گل میر حق حدود کی عبارت جس میں استاد سے در باقی انگے معمور کیا کھون کے معمور کی عبارت جس میں استاد سے در باقی انگے معمور کیا کھون کے میر حدود کی عبارت جس میں استاد سے در باقی انگے معمور کیا کھون کے میر کیا کھون کے میر کار کار کیا کھون کے میں کے میر کار کار کار کیا کھون کے میر کار کیا کھون کے میر کار کیا کھون کے میر کار کار کھون کے میر کار کیا کھون کے میر کار کار کیا کھون کے میر کار کھون کیا کھون کی میر کھون کی میر کھون کے میر کھون کھون کے میر کھون کھون کے میر کھون کھون کے میر کھون کھون کے میر کھون کھون کے میر کھو

YYY

ا در عباله محف الكب فرض نام ب حيد التي كولوگ ب استنادا كه تصفيان كامنه مند كريد كومس نه الكب وخي استاد گره لباب " ي مالا

(۲) عبدلهمدسیمتعلق غالب کے بیانات میں تعنا وسید، نیکن نی الحال اسے نظر انداز کرکے، بدی عبد الحدیث نی الحال اسے نظر انداز کرکے، بدی عبد المحین المرائی میں میں میں میں ہے وہ ' ولطا نف' اور ' فارسی امنیۃ مبرو بی میک وہ ' فوامش' ہواس کے حوالے سے خالب نے بین کس نیائے کے بین :

را) فارسی میں دوحرف متی المخرج میں لا قریب المخرج موجود تنہیں اس ہے نت وص تنہیں ت ہے طرح میں موجود تنہیں اس مورت میں یہ کیوں کر ہے طرح تنہیں الف سیدع تنہیں فرح ہے ت تنہیں ، زہیے من اور طرح تنہیں اس صورت میں یہ کیوں کر روا رکھا جاسک ہے کہ دوحرف متی المخرج و اور زفاری میں موجود مہوں ؟ ذبو فاری میں ملتی ہے اس کی وجہ بہ بیان کی ہے :

وبران بارس را قاعده جنال بود که برسردال البحد نقطه نها وندے بیبنیاں ازیں رسم الخط به وجود ذال منقوطه درگال افتا وند جون دریان کرنیف وجود دال بے نقطه زمیاں می رفت ویم ذال منقوطه درگال افتا وند جون دریان کرنیف وجود دال بے نقطه زمیان می رفت ویم ذال منقوطه میاند، اکا برعرب فاعد و قرار دا دند، و نفرقهٔ واق و ذال برآن قاعده منها دند، دستا

غالب کواس توجید برطراناز تھا، مگریمی بات سی فدراخلاف کے ساتھ جہاں میں موج دسے انقیباً نشتہ منو کا حاشیہ اُستی کا ذکر ہے نصل سمیں ہے ہے گان بینی ، توحید وجودی ' ووگرا زہبی انبوہ بارسیاں بکا نہ بنیا نند کہ وابنال راحمتٰ ای خواند ، نزدانی جہال را درخاری وجود سے نمیت اہر میمہت ایزواست وراکا و چینے نہ و بان ندا میں صاب و کلیات نظم فاری منت عزل کا شعرے .

یی دیدا ما آن نے یہ منبی تبا یا کہ عبال معرب کے تیام و بی کا حال امنیں کی طرح سنوم ہوا : او حذا ہے کی باتیں ا جو خالب نے مبدالعثمر حوالے سے مکمی بین بن کودی کی میں کیون بن امورست متعلق اظہارائے کی ودسرے موقع کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے جو: منہ دستانی نما ورض میں فرق نرکرستے جول ۔ نسکین سعدی سکے ایک ستے رسے جس میں نفل کا وباقی انگلے مغربر

غالب نے کال یہ بیاکہ ماحب مُویّد سنے جہاں کی عبارت نقل کی ، توبا وجود اس کے کہ کمّاب کا توالی مرحجہ و توجہ است نعا ، اعفوں نے صاحب مُویّد برایی الزام لگا یا کہ تھوں نے جھے سے سرتہ کیا ہے ۔

مضات کومی اس امرخاص میں بہت تعلیف دول گا، اور دادللبی میں اصرار وابلم کوں گا۔ فرزنگہا کے بین اس امرار وابلم کوں گا۔ فرزنگہا کے بین بین کی مجھ کو یہ مطلب دکھا دے تومیں گذگار ور نہ مولوی اٹھائی گیا یہ راز تجھ سے شت ہمزدتم مولانا واد لانا و مزت مولوی عبالصد علیالرشت نے کہا ہے دوسرا کوئی اس کو نہیں جاتا تھا اسی نئی بات کوجوانا اور اپنا قول بنانا چوری اور سرز وری خیرہ دائی اور بے حیائی ہے یا نہیں ؟ سے ابلیقل کوئی تو بولو خداگی " تیخ ماا

الله تفاصل رضه واله غالب كوان مخطوطات كأذكركرنا نماجن وذوي فرق منهير.

سلے تاریخ گزیدہ میں پرنظم بہنام طہر فاریابی اور فرسک شوری فاری نرکی جلدا طبع قسطنطنیہ ہیں بھی ہی اس مسلم میں بھی ہی ہی مسلم مطرز ور نن مواولغزمضف شرف لدین علی فرو مسئل مطرز ور نن مواولغزمضف شرف لدین علی فرو مرزج مشہور دنسخہ سیدمحفوظ الحق مرحوم ، میں پرنظم موجود ہے مگرمسنف کا نام نہیں دیا ، کلبیات طبیر کی تمینوں مطبوعہ انسامیتی اور منعدد ملمی نسنجے جومیری نظرسے گذرہے ہیں اس سے خالی ہیں .

777

مرکزی عرب کی طون منسوب تنبی : قدیم تزین فارس کناب جس میں بیر فاعدہ ملک سے المہم فی معنا بیر اشعال میں سیمیں اشعال محرسے بیمیں

برانک درج دنت دری ماقبل دال مهد الآداء ساکن خیا که در دومرد بازار که ماقبل در دومرد بازار که کان خیا نکه در دومرد بازار که کاند در دومرد بازار که کاند در دومرد بازان که کمند دگر ندنبا شند و مردال که ماقبل آل یکے از حروف مگر فیابن است ، جبا ک با ذوشاذ و سوذ و شوز و دیذ و کلیذ یا یی از حروف صح متح کست جبانک نماز فیزو در در زبان ایل عزبین و بلخ و ما در البنر ذال مجمد نیست و حمله دالات مهد در نسان ایل عزبین و بلخ و ما در البنر ذال مجمد نسست و حمله دالات مهد در نسان ایل عزبین و بلخ و ما در البنر ذال مجمد نسست و حمله دالات مهد در نسان ایل عزبین و بلخ و ما در البنر ذال مجمد نسست و حمله دالات مهد در نسان ایل عزبین و بلخ و ما در البنر ذال مجمد نسست و حمله دالات مهد در نسان ایک می می نسست و می در نسان ایک می نسست و می نسست و می در نسان ایک می نسست و می دارد نسان ایک می نسان ایک می نسست و می در نسان ایک می نسست و می در نسان ایک می نسست و می در نسان ایک می نسست و می در نسان ایک می نسست و می نسس

سفیالدین طوسی، ابن کمین وغیرہ کی طرف بھی اسپی فیلیم منسوب بیب جن میں بہ تبایا گیا ہے کہ وَوَدَ مَا لَی لَا مِن فَا رَی لَعْظُول بِی ذَال لَکھنا جِا ہیں ۔ یہ بات بھی قابل عورسے کہ خود غالب کے اس بیان سے کہ وَوَدَ مَا مِن مَن مَن مَن مَن کے بیت اللہ کی اس بیا گیا تھا ، یہ تابت ہے کہ فاری میں ذریقی منہونی توحرف اتنا کہہ دنیا کافی مونا کہ یہ حرف فارس میں بنیں ۔ حقیقت عال محاسل بزرگ محد بن عبدالو باب قرونی مرحوم کے الفا ظیمیں یہ ہے۔

440

« در ملاد زبان فارسی باستناک معفے زاحی تا فرئ شنم و بنم با بنت دال دفال فارسی تمنیزی واوه و فرق می گذاشت ته اند میم در تلفظ ظائرا و میم در کتابت تطعًا. در اغلب نیخ فاری که اکنوں برست است ، دقبل از فرن منهم استنساخ شده است فالها کے فارسی عومًا بانقط ستوراست دلے از صور وقرن شنم ببدی بات نا معلی مترر کا ایس تمیز از میان برداست شد و دالها کے مجمله مبدل شد. واکنول درایال جمیج دالها کے فارسی داوال حملا نوانندو فرسین نا براستن کے قلیلے از کلات چول گذشتن دگذاشتن د بذریفتن داور واور با یجال و عذر با سرور مقدم تاریخ جبا سیکا کے حاشے صفر نی گذشتن دگذاشتن د بذریفتن داور واور با یجال و عذر با سمجد در مقدم تاریخ جبا سیکا کے حاشے صفر نی گذشتن دگذاشتن د بذریفتن داور واور با یجال و عذر با سمجد در مقدم تاریخ جبا سیکا کے حاشے صفر نی کارسی در مقدم تاریخ جبا سیکا کے حاشے صفر نی کارسی در ایکا کی در ایکا کے حاشے صفر در کی در ایکا کے حاشے صفر در کی در ایکا کے حاشے صفر در کی در کارسی در ایکا کے حاشے صفر در کی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کی کارسی در کی در کارسی در کارسی در کی در کی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کی در کیا کی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کارسی در کیرسی در کارسی در کار

اور مرد وغیرہ کے جومنی غالب نے ویے ہیں، بربان ہیں بھی ہیں، اس سے برااصد کی ان سے واقبنت اس کے لیے مائہ نازش بنہیں ہوگی نظام اغالب کا برخیال ہے کہ امر ، اور ، مرد ، ان نام الفاظ میں ایک ہے مگر تعقیت اس کے خلاف ہے اور مرد وہر زد وغیرہ نہ سے ہیں، اس کن اسفند ارمز اور اسفند ارمز دوجی اطام نیں کر کی حجہ ذیا ہیے ۔ قدیم ایرانی زبانوں میں ان کی جو کلیں اسفند ارمز زکی موید نہیں، متداول فر ممکوں میں بھی خواہ وہ ایران میں مکھی کی مول ، خواہ شہر کو اس کا امکان ہے کہ غلطی سے کسی ایرانی نے ان کی سے میں ، گواس کا امکان ہے کہ غلطی سے کسی ایرانی نے ان کی کسی کو زسے لکھ د بامود.

444

رس « ازات وشنیه ه ام که گذرخیانکه منی توت عبمانی دیدُ ا فادهٔ منی قوت عقلی دهمی نیزکند. اذ نیجاست که مرد دانشمند را گذرا گوئید \* وصصاا

ره يوتتن وتيتن . معدريت يارى الأصل دكذا، ومصارع نيز ووصورت وارد . بي تروويود براً منیذ مصدرم صفاری نیز دوگونه می توان ساخت بوزیدان ویزبدن. امامنی بین برهیاردی نواندان و برا ب وشرب دميدست ، واين حين را در فارسي درول به والمعنمون و وا ومعروف و حير بيم ورول برآن ومده باست بهست ونیت و پوزده و برده گویندو پوزش و برش مال بالمعدر بوزیان ويزون است كه مجازًا نمعنى عذر واستغدار آبير.اكنول در دسبستان مُدَامِب مى نگريم كهشيتن وشيته رتها نی نوشته اند ما ننا که رقم سبخ دلبتان ندامیب که گرانهایه السیت منوامض دین زردشتیال ووقائق نطق بارسسيال درمض منطق خطاكندو بيليك حظى ذهبر آلفاق كاددال كادمال كا تبالنت برغلط نوشتن . بحرند كان منتابه واشابر كرفتند وسم برب جاوه رفتند واكرفرزانه فرزبودا بم عبدالعمدراه نمودن نامه تکارنیزیے از گرندگاں بورسے منفوورا ورافست بیمورسے وندویگواں را آگی افزورسے حصیما پتتن دستین ناری مصاور مهیر شیشتن مهیلوی مین ممبنی ستودن دعبادست کردن و مسلابیر پیشن و تبین ناری مصاور مهیر شیستان میهاوی مین ممبنی ستودن دعبادست کردن و آ وردن 'سیے دمقدمدُنتیتها ملداصلا از آقائے بور داؤد) کمسی زردشتی کااسے بین کہنا وہیاہی ہے جیے ایران کے کسی مسلمان کا نمازکو بیاز ا در روز ہ کو بیزرہ کہنا۔ بیزیدن فارمی مصدر نہے ، مگر ہیں کے معنی سینتن سے محلف میں اور یہ دونول ایک دوسرے سے کچھ سرو کارنہیں رکھتے رمزیلفالیا کے بیے محفیل کال نیہ ہے کہ غالب یہ بھی مہیں کہ کہ دسستان ملامہب کے کس نسے میں بیت اولیت تہ مجفے ہے۔ ملے ما ہے وہ خودمعترف ہمی کہ کا تبول کا اتفاق می سے ملکھنے پرسب حس طرت وکن اور تن علامت مصدیر میں میں ہمی ہے۔ ایک رینے سے دومصدر ایک کون یا تن کے ساتھ اور دومہ اپنے کے سابق آئے ہیں. یانہیں اس کا اغصار ساعت پر ہے ۔ اگر بد زیدان سب تواس سے میڈیچہ نہیں کلیا کہ پوشتن ن زیا مو کا بیا ہے ویہ بات نیائب نے ل میں کہی سیے *انھیک اس طیت ہے۔* کہ پوشتن ن زیا مو کا بیا ہے ویہ بات نیائب نے ل میں کہی سیے انھیک اس ط*یت بھیے نہ س*ے ا دجود سته سنه دن کی مسیستی پایستدلال نهی*س کیا جا سکتا.* فارسی میں به مکیب وقت اورون اورآور پا<sup>ن</sup> نیه ون اور نیم بدن بگته وان اورگشته بدن دعنه و کاجونااس کامجاز بنیں کریا که مهمدر کے امریم<sup>ود</sup>

Whatsapp: +923139319528

وان الماضاف كميا باست.

444

رول کے متلق غالب کے قلم سے جو کھ کا سے وہ اس اختلاف کے ساتھ جو نتیت کو با کے فارک سے ٹر ھے سے پدیا ہوجاتا ہے، . . . . . بربان میں بھی ہے دصلت اسکن ورول بہ خمر کہ منہ بین ، بربان میں بھی ہے دصلت اسکن ورول بہ خمر کہ منہ بین ، برفتی و ہے دمیلوی بازندا نگر نیری فر منہ کہ رصابا ) ورول کے منے دیبا ج کسی نابس بید وجب ہیں ، سور پہلوی ورول یہ بعبارتت از نان کو جیک گرو بدول خمیر ما یہ کہ بسروش نذر فی شود۔ ای نان مقدس فقط علامتے است واتیارہ است بندرونی بارت مرد ا

ردی تورند از بال برپارسیال جیره دست آیدند. بسیارے بعیدی دل سلمان شدندا برخ آنکالا اسلام گذیدند و بهت فی بر باند ند آن کرزان اجرمن دورت بر گوند قائق و هائق کان اسلام گذیدند و بهت فی بی برگرند قائق و هائق کان اسلام گذیدند و بهت فی بیش برگر فی نشد و برا تفاق منافقان دگراز بهر برستی اسے تراکشیدند و تبینی و افزاند کرز دشت بطری بیش گوئی جینی فرموده است آنچا زم جزات در زیره و سلیمی شهرت یافت به برز دوشت سبند و برائ و در و با با به داری مخبر صادی نشان دا دند و گذشتن اذا فلاک رسیان برفر گاه دا دار باک دشنید داخی بر معنی سوره و بینود به اعزاب جمه دله به منی بل صراط نیخ و لفظ آفرنی ای در و مناس می مناسوره و بینود به اعزاب جمه دله به منی بل صراط نیخ و لفظ آفرنی ای مناسب را می مناسب را می از بامن می گفت و برفر پیش و نیزگ بارسیان می مندیده و نگارنده دلیست مناسب را می از بامن می گفت و برفر پیش و نیزگ بارسیان می مندیده و نگارنده دلیست مناسب را می از بامن می گفت و برفر پیش و نیزگ بارسیان می مندیده و نگارنده در در آن مناسوره دو در در آن مناس موره در اصل و دود در آن مناسب را می از بامن می گفت و برفر پیش و نیزگ بارسیان بام سوره در اصل و دود در آن مناسب را می مناسب را می این برد در این اخیار داین اسادا به می با فی شور بده مغزان بادی دانی منود

ور روز ورزگ بارسان برخال باعب العمد کوشنه کائی خاله با الب موجورساته کی اسلیت که تال در اس که معنوی الفاظ کوین کا بران کی کسی زبان سے کہ تعلق نہیں فوزیه استال ارت و استال نیم بعی جی جی جی بی ایک خوالی سبت میں الفاظ کوین کا ایک خوالی سبت میں الکی خوالی سبت میں المان نیم بعی جی ساسال نیم کا ایک خوالی سبت میں سبت میں سبت مطابق سبت المین کسی طرح باور کرنے کے قابل نہیں ساسال نیم خرور بروین نور کورنے کے قابل نہیں ساسال نیم خرور ویز نبر کا فرائل کا ہم عور سبت دارا کو جورک رست معلوب میواس کا بی سونی المعاب مالی کا میم عور سبت دارا کو جورک رست معلوب میواس کا بی سونی المعاب مالی کا میم مور سبت دیادہ کا فاضل سبت معلوب میواس کا بی سونی المعاب میں ساسال می میں اور دارا کے درمیال دو بری ست دیادہ کا فاضل ہے۔

444

وی فرمود که بزبان دری ورنتر بجائے باب لفظ ور ویجلِ تفعل مشک آرند وفعل *را بریاب مقدم دا دی* وبرنسك يينى مضل برباب حيدتعني ورس حيدتمل باشد خيا محجوع ثد تدبيبت ومك نسك وادوهمد در بهانا نسك دانخش مى توال گفت. وا بواب وفعول مروح مال دا درتقدم و تاخير مدال فعول والإب مطابق نتوال اندكست يدحول ازنظم بريش مبيال أمركفت ورنظم قافيه دا بيوند گوينيدور دليف رانسيا وند وغزل إجامه وغزل درازرا جيكامها مآا وزان وتجور درميان پارسسياں بنود . نيزمهٔ اي گرده براشارمنيال نی است که نقره نقره الفاظمتحد*الاً خرفرایم آ*رند و در وزن برابر نباست. اوزان و مجوراز متخرجات ملیع عائيا لم عرب است گفتم اتبلائ بروز كلمه موزول از زبان مبرام گوراست بمنت چنی خوام بویبرام درعواق دعرب نشود نما یا فته است د زنسکار گاه وقت زون صیدیا بردن گوسکه از داه نشاط زمزمهٔ سروده باست دعلا کے آں سرزمین نبطر ہائے دقیق وفکرہائے ڈرف فانونہا وضع کردند وقاعدہ ہا نها دندوایس ا ساس را مینا ک که اکنول در عرب و عجر شا نعمت استواری دادند. مذبینی کرمطالب و در بالیستهاسه این فن فرخ دا در بارسی زبان نلفینی<sup>ا</sup>ت « ط<u>ساوس»</u> دانش آموز ددخشال تر اددوز فرزان بهمزوتم عبوالصمدميفرمووكد مهمحفيه كدنجر وخننولان بإرس ارتهسال فروداً مده است وراسانی زبالنت كآنرا فراین نواد گونید. آرش آل واژه باسے دنیره وآل سخنیامے باكیزه سمیرال را ب میا نمی سردش از فرکاه دا د ارباک بردل فرومبریز د وای روتن گهرل ا نرادنشی بیز دختور دال کمینند "ناآل راز با سُه سترك را در زبان قوم به مندنگارش در آورند و خیان با يخوال زند كه به با دندمت و دست بهمبی*ن بهراز دسانبر که ساسان بنم بز*بان دری نگاخته است ازجانب من نیرد می است كدوردل خيال فرودى آيدكه زندد دسائير دازبال يكي خوابدلود كفت أدسك كفتمان ذند و بإزند وكيتي نشان مانده بانتد كفت نانده است مركظ حنداز بإزند كفتم مكر منجار تكارش بإزندوعبارت ساسان بنم يحيت كفت البته اكنول غالب بيجدان مبيرمدكه اين فرنهك نكارل بغنظ خيد ومصارست حيد مي أرند ومأخذ ال لغات ومصادر حيال وامي نمايندك أزنداست زمذ سمجاست کدنغات ومصادر ازال مبررتوال کشسید واگرمهت ناشناساز بانبیت که به دری

٢٠ تبب بك نات نے درج بائياں مى منبى محيوم كا توسى توانى ہوتے ہيں .

وسپلوی و بارسی نماند" د همها

رالف امنافقان ایران کی حس منظم کوشش کا غالب نے دکر کیا ہے وہ محتاج نبوت ہے۔
« بہاتفاق منافقان دگر کے ظاہری معنی توب ہیں کہ ابرانبوں کے علاوہ اور قومول کے منافق بھی اس کوشش میں نشر کی تھے، اس دعوے کی بھی کوئی سندموجود منہیں میراخیال ہے کہ غالب کابیان دہتان مذامب کی عبارت ذیل برمبنی ہے جسماد یول سے متناق ہے۔

، واشال اکنول بامسمانال درامنیة اند درلباس مومنال گردند و بر مذمهب اشال کامگاد نامی زبارسیه وکذا، ای گروه که درعهد محددرسالهٔ نظور نوشند وای کیش دا برویچ که که به تا ترجیح داده بایی وجه که مراسرار باب ادبیان ازعقا مکه خود آنچه ذکر که ده انداز وجود خداست و دورت صراط و خترنشروسوال وجواب .. مهم درکشی درست بود به مک

کامگار کی کتاب کا حال مجید این ، اور تقین نہیں کہ لکھی بھی گئ ہو لیکن یہ کم ہے کہ ستظاملام کے بعد زر دختیوں نے الی کتا ہیں قریر کی ہیں جن ہیں اسلام برا بنے عقائد کی فرقیت دکھائی ہے اور اسسلام وزر دختیت ہی خواہ مخواہ مطابقت پیا کرنے کی کوشش نہیں کی زردشت کی کوئی بیش گوئی اسلام سیمتعلق موجود مہنیں ، زردشت کا بنی ہونا ایک اب عقیدہ مہیں ، جوایوان میں اسسلام کے استیلا کا نیچہ ہو کسی خاص مجزے کا کسی بنی سے سرز د ہونا یا نہ ہونا ای کا خوت نہیں ہوسکتا ، بنی کے لیے غیب کی آ داد سننا کوئی بری بات نہیں معراج زردشت کا عقیدہ بھی قدیم سے جلا آرہا ہے اور کم اذکم غالب کوجود ایت کی اصلیت کے قال ہیں یہ کہنے کا حقیدہ بھی قدیم سے جلا آرہا ہے اور کم اذکم غالب کوجود ایت کی اصلیت کے قال ہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ مسلانوں سے لیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت کا ذکر دسا تیر میں ہے دوسا تیر میں ہے دیکھی کا در دست کی اصلیت کے قال ہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ مسلانوں سے لیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت کا ذکر دسا تیر میں ہے دیکھی سے دیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت کا ذکر دسا تیر میں ہے دیکھی سے دیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت کی کا ذکر دسا تیر میں ہے دیکھی کی معراج دروت کی کا دیکھیں کے دول کی کردسا تیر میں ہے دیکھیں کو کردسا تیر میں ہے دیکھیں کی کا دیکھیں کی کا دیکھیں کی کہ کو کردسا تیر میں ہے دیکھیں کی کا دیکھیں کی کردسا تیر میں ہے دیکھیں کی کردسا تیر میں ہے دیکھیں کی کا دیکھیں کو کہنے کی کردسا تیر میں ہو کیا گیا ہے کہ کو کردسا تیر میں ہو کی کا دیکھیں کیا کہ کو کردسا تیر میں ہو کی کا دیکھیں کی کردسا تیر میں ہو کیا کہ کو کردسا تیر میں ہو کی کو کی کو کردسا تیر میں ہو کردسا تیر میں ہو کی کو کردست سے کا دور کی کردسا تیر میں ہو کی کو کردسا تیر میں ہو کردسا تیر میں کردس کی کردسا تیر میں کردس کی کردسا کی کردسا تیر میں کردسا کردسا تیر میں کردسا کی کردسا کردسا کردسا کردسا کیر میں کردسا کردسا کردسا کیر میں کردسا ک

علا یه دونون شوجبال پین بین اور سبها کلیان شائی مطبؤ کمیمی موجود بین دوراظ برانیزی دونی کا سیم است مین مین مین مین مین اور سبها کلیان شائی مطبؤ کمیمی موجود بین دوراظ برانیزی دونی کا سیم است مین مین نسخت مین است تلاش بهین کمیا به لفط ب اور وست بھی لکھ جا تا ہے .

YP-

مضیفاں راتہ ہے مہداں ان نیے افاجاد نفرالٹر کوال، دومی ، رومی میں اور بیار ما بر رومی میں اور بیار ما بر

کاشعرہے:

"بسورہ سورہ نوری وسطر فر بور براید آیا گئیسل وحرف حرف نوی اس سے قطع نظر سیناد برسی سورہ دسائیس آیا ہے جس کی قدامت کے غالب قائل ہیں،

(ح) جینیو دکا تقامیں آیا ہے اوراس کی قدامت تمام محقین مشرق ومغرب کے زود کو تما ہی ہی ہی سے سالا کا خیال زر تبتیول سے سیا ہے چنودان بی صراط کا خیال زر تبتیول سے سیا ہے چنودان الفاظ میں نہیں جن کی حرکات و سکنات نامعلوم ہوں ، اس ہے کہ یہ اوسنائی لفظ ہے اوراوش کی بات یہ ہوسی نہیں سکتا ہے جنود کی بات یہ ہوسی نہیں سکتا ہے جنود کی بات یہ ہوسی نہیں سکتا ہے جنود کی بات یہ ہوسی نہیں سکتا ہے کہ کہ بات ہے کہ خالب نے کہ اس سے صرکی انکار کیا ہے کہ عبدالعمد نے العیس جینود کے بارے میں کو کی بات ہی کہ خالب نے کہ اس اس سے صرکی انکار کیا ہے کہ عبدالعمد نے العیس جینود کے بارے میں میں اس کی دنیت جو کمچھ ہوتے کل ستاہ دنیا گرد کو لفظ تبا نے اورا عواب جیبار کھی نے میں اس کی دنیت جو کمچھ ہوتے کل ستاہ دنیا گرد کو لفظ تبا نے اورا عواب جیبار کھی میں اس کی دنیت جو کمچھ ہوتے کل ستاہ دنیا گرد کو لفظ تبا نے اورا عواب جیبار کھی میں اس کی دنیت جو کمچھ ہے عبد عبدالعمد ہی ہے والے ہے ہے۔

، ی نسک اور در کے متعلق ہو کہی غالب نے لکھا ہے ،کس حد کا کھے ہے اس کا اندازہ مع فصل اسے ہوسکتا ہے ۔

بن، ایران سننا سوں کے مسلات سے سے کہ کا تقامنطوم ہے اور سی حال الیت کے کہ کا تقامنطوم ہے اور سی حال الیت کے کہ کا تقامنطوم ہے اور سی حال الیت کے اور سی کام منطوم موجود ہے۔ کا تفااور لیت کے اور سی کام منطوم موجود ہے۔ کا تفااور لیت کی نظم اس طور کی مہیں جو غالب کے قول کے مطابق مبدی نظمول کی ہے۔

رح ، بهرام گور کانتوکهٔ امبهت سی کتا بول میں درج سپے تسکین الن میں ایک بھی اتنی ق رم نہیں کشفی نخش نبوت مجھی جاسکے .

رطی مہام نے دانتی عواق عوب میں نشود نمایا کی علی بلین عوبی عومی کی بنا وہال پڑنے کی ہے دحبر

ائے۔ جینیوداران کے تعفی ستنداسا تذہ سے کلام میں بھی آیا ہے۔ دسے ک تک جومباست میں الناکے کے خومباست میں الناکے کے فعل اور و و تجھی جائے۔

المهم بنبر اس کا کوئی نبوت موجود بنیں کے خلیل واضع عوض عربی نے بہرام کے اصلی یا ذخی اشعار دیکھے تھے، یا عواق عرب کے شعر انے عربی اشعار مہرام کے متبع میں کہے۔

رک ، ساسان نچ فرضی مترجم ومفردسانیر بیره فحتور دخلیف نبیب، وختور دیمیر ب عبالصه اورت سے جواملی کتاب ہے ، کسی سے می واقفیت کا اظہار نہیں کرتا اوستا اور زندکے معتدب اجزا موجود بیں دساتیر اور زندکی زبان ایک دوسرے سے بالک نخلف ہے ، بازند زندسے نخلف بین اجزا موجود بین دساتیر اور زندکی زبان ایک دوسرے سے بالک نخلف ہے ، بازند اوستانی فرق یہ ہے کہ زند کہلوی خطمیں لکھی جاتی ہے اور منرواکٹس اس میں موجود سے ، بازند اوستانی خطمیں لکھی جاتی ہے اور منرواکٹس اس میں موجود ہو فاری ہے جس خطمیں لکھی جاتی ہے اور منرواکٹس سے فالی ہے۔ ترجمبدوتفیر دساتیر کی زبان موجودہ فاری ہے جس میں کھی صفوی الفاظ شامل میں ،

من اس نفسل میں یہ دکھایا جائے گا کہ غالب کی زندگی میں ان کے نخالفین نے عبر العمد کے تعلق ریا کہا اور غالب نے دسے دیچھ کر کمیا کہا:

یا به به بردی ب کست دوانشگاف مینگارم که برزا غالب دوسال در نام سیزده سالگی و چیهارده سالگی و پیهارده سالگی و برمیوه خوری و کلاه زردوزمی کیج نهها دلن روبروی به بروزد، گذرا نیده با شد وسوای حیند الفاظ بارسی غیم نتهوره که وی عالم دز با ندان بازند بود آنم مجیّد میرم نته و اگر با در کیم که دی عالم دز با ندان بازند بود آنم مجیّد سیزده سال و چهارده سال بجزخور و نوش به دیگرامورس لم افزای خود موسی بردازد! محرق میشار و برای مید بردازی شد بود بوای میرا نشته بود بوای میرا نشته بود بوای میراند به بینی فرمود ندی در می در می نام در می نام و بود بودی میرا نام نام عبدالرسید خوشنوسی که در سالشار در می نام و میراند بود بوای میراند به بینی فرمود ندی در میراند به بینی فرمود ندید با میراند به بینی فرمود ندید به بینی ندید به بینی فرمود ندید به بینی ندید بینی ندید بینی ندید به بینی ندید بینی ندید به بینی ندید به بینی ندید بیشی ندید بینی ندید بید بینی ندید بید بید بینی ندید بید بید بید بید بید بید بید بید ب

نواب محروا اورفت تقصیر بے ایک او ہم نمی کند تقصیر درخی او نرا او ہم نمی کند تقصیر درخی او زفت تقصیر بے اور نوب سرا نجہ از بدونیا ہے اور مطلب بنیں کرجس عربیں غالب عبدالعد سے مصنف عق می نوب بہر او نیک سوا کچھ اور مطلب بنیں کرجس عربیں غالب عبدالعد سے ابنا منا تبات بیں وہ الیہ ننیں کہ اس سے زیادہ استفادہ کرسکے جول ، غالب نے قاط میں خود ابنی رائیں عبدالعد کی طرف معنوب کردی ہیں ، غالب نے محرق کے اقبائی اول کا میں مطلب لیل ابنی رائیں عبدالعد کی طرف معنوب کردی ہیں ، غالب نے محرق کے اقبائی اول کا میں مطلب لیل کے کرمصنف محق نے ایک مصنوق کہ اس اور سوقیا نہ الفاظ میں جوجواب دیا ہے اس کا ضاحہ یہ ہے کہ الموریقییں علی افعالی دوسرے اقتباسات کے بار سے میں وہ ل میں لکھتے ہیں ۔ مسنی 19 میں شنی می ادیا کچھ ملکتے ہیں کہ میرمزدوجود خارجی بنیں دکھتا تھا کہ ناصبی کے ساتھ متراد ف بالمعنی مور ساسان ینم کی اولاد میں سے رہنے والایزد کا نبندوستان تشریف لایا اور مضرت غالب سے ملا اور دوریس ان کا مہمان رائی اس کوخشی ہی کس دلیں سے جوٹ کے ہیں خفرت غالب سے ملا اور دوریس ان کا مہمان رائی اس کوخشی ہی کس دلیں سے جوٹ کے ہیں غیر الدولہ جوٹ نہ بلیں گئی الدولہ جوٹ نہ بلیں گئی ۔

رہ، ساطع برہان کے مصنف نے عبالص رسے متعلق کوئی قابل ذکر بات ہیں کی ۔ غانب نے نامہ غانب ساطع کے جواب میں لکھا ہے ، اس میں بیعبارت ملتی ہے :

اصان مند مہول کہ آپ نے منتی سعادت علی کی طرح مجھ کو معتوق میرے است اوکا نہ کھھا ۔ فاری زبان کا ملکہ جمجھ کو خوائے ویا ہے ۔ منتق کا کال میں نے اسادسے قال کیاہے جُودہ (۱) کھھا ۔ فاری زبان کا ملکہ جمجھ کو خوائے ویا ہے ۔ منتق کا کال میں نے اسادسے قال کیاہے جُودہ (۱) دیا ہو تی موری بربان کے مصنف نے جابجا ان دایوں سے جو غالب نے عبدلھ تمدکی طوف منوب

۲۹ تاریخ عالم آرائے عبای میں جو ماۃ باز دہم کی تعنیف ہے محود کا نام محود الحق مکھاہے اوران تعینوں اشعار کو مولانام بھی اوران تعینوں اشعار کو مولانام بھی کی طرف سوب کیا ہے اس انتماب کی تصدیق شاہر صادق کے قلمی نسخے سے بھی مرتب ہے جو کتب فائز مشرقیہ ٹمینہ میں موجود ہے۔ یہ بھی اسی صدی کی کتاب ہے۔ اس میں سے بیست زائد ہے۔

منظن یانت صورت بخریر دبیت

وسباتنسيم اود لم خوں ست.

YYW

۱۰ این طامت کش دوز گاراست او خود راجراشر یک حال خود ساخت وبررسوائی اورداخت میکربارطامت نگین بود، تنها تا کیت پانش ندید: ماجارست جارا را با مداد طلبید انسوس صدافنوس میکربارطامت نگین بود، تنها تا کیت پانش ندید: ماجارست جارا را با مداد طلبید انسوس صدافنوس میکربارطامت نگین تا میرود ای مرد دانا را به ناوانی کدمی ستود منا

عبی ازعوام الناس را که عبدالصدنام او گزفت، بینیوای خود شمرده است. قول اوراکه ملی مدارد امتیت مدعاے خواش می شارد و صفاع و صفاع

یہ بانکل بریہی سبے کران جارول کتا بول کے مصنف اس سوال سے بجٹ مہیں کرتے کے طبیعہ وجود خارجی رکھا تھا یا نہیں ۔ انھیں ان اقوال سے غرض ہے جواس کی طرف منوب کیے سکتے ہیں اور بیر ان کے نزدیکے عمداً قابل فیول مہیں ۔

سی حالی کی یادگارغالب بیبی مستقل کتاب ہے جو غالب کے حالات اور کلام پر لکھی گئی ہے حال معترف ہیں کہ غالب کی زباق سے کھی کی سے حو غالب ہے کہ عبدالعمد نفسا کی زباق سے کھی کھی یہ سندا گیا ہے کہ عبدالعمد نفسا کی زباق سے کھی کہ اوجودوہ اس نیتج پر بہنچ ہیں کہ عیدالعمد نی الواقع ایک عبداری نشراہ آدمی تقاا در مرزا نے اس سے کم دمیش فاری کھی تھی "دی یہا کا حاتی نے اس پرلس منہیں کہ از کم دہ ملکہ حزورمرزا میں بیدا کردیا جس کی کہا ہے کہ از کم دہ ملکہ حزورمرزا میں بیدا کردیا جس کی کہا گیا ہے کہ اگر حاصل ننود خواندہ وناخواندہ برابرات واکر حاصل نشود ہم خواندہ وناخواندہ برابرات اس سے

מקשצץ

تام فارسی زبان کے مفدس اصول اور گر بارسیوں کے مذہبی بنیالات اوراسراد بن کو فاری زبان کے سمحينے ميں مبہت بڑا خلسہ اور مايرى وسنكرت كامتحدالاصل مونا اور اسى تسم كى اور صرورى بالتي مرزا کے بوجداولی بنتیں کردی تھیں "ی صافرال اس کے بھی مقربیں کو زیاوہ ترطاعبدالعمد کی تعلیم کے سبب فارسیت کا زنگ اتبدائی میں مزاکی بول طال دران کی قرت منید برج و ما کیا تھا ،دی منا) بربان كدع دانسدو حود فارجي زركه تا تها ظامراهالى سنه حؤد غاتب كى زمابن سير بنيسنى . ليكن بہ بات ان پرتمام تھی کہ غالب سے یہ بات کہی ضرورہے ، درنہ وہ سرے سے اس کا ذکر ہی مہیں کھتے غالب سے متضاد اتوال میں مطابقت پرداکر نے کی کوئٹش ما کی سنے ان الغاظمیں کی سے: "حب به خیال کیا جا تا سب که مرزا کوکس عمر میں اس کی صحبت مسیرا کی اورکس قدر قلیل مرت اک كى صحبت ميں كزرى توعبدلصد اوراس كى منسبم كا عدم وجود برا بر بروجا تا سبے. اس سيے مزاكا بيكن مجے علط بہیں ہے کہ مجھ کومبر فیض کے سواکسی سے تلمذنہیں ہے: دی مدان غالبَ كام رَح تضاد دوركرنے كى كوشش مىں جالى نود تضاد ميں منبلا ہوگئے . كيس طرح با ورکرایاجائے کے حس تھی نے غالب کی متخلہ پر خاص اثر ڈالا ، فاری کے تمام مقیں گر ، مارسول کے مذہبی اسرار· اور بارسی اورسنسکرت کامتحدالا مل ہونا ا دراس سسم کی اورصروری باتیں مرزا کی بوجدا وائی ننتین کردی تقیس اس کی تعلیم کا عدم وجود برابر سے ؟

صانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالعمد یہاں سے جلے جائے کے بعد بھی مدّت تک مرزا کوئیں عبولا۔ نوائی سطفے خال مرحوم کہتے تھے کہ ملا کے ایک خط میں جواس نے مرزا کوکسی دوسرے ملک سے بھیجا تھا یہ فقرہ لکھا نھا الا سے عزیز حکی کہ بایں سمہ آزا دسیا گاہ گاہ بخاطر ملکن ری اور الا تقال تھے اور نہ تا بل توجہ بقی یہ بی کہ مصطفے خال خود حالی سے آفل تھے اور نہ بہ کہ اخذ نویہ بھی کہ جا تھا ، مصطفے خال سے الا ہوئے میں اور ان کی الاقات خارت نے الا توان کی الاقات میں بیدا ہوئے میں اور ان کی الاقات خال سے سے کہ تبل موتی ہے گئی العمد اللہ تعالی خال میں مراسلت خارج از مجت ہوتی .

رم احیحم غلام رضافال دہی کے نامی حکیوں میں تعے اور اکمل المطابع ا ن کی ملک مقارع المغفوم نتہ بازم جوم نے سوانح عری ہے نظر میں ان کے متعلق مکھا ہے کہ گویا غالب کے مبنی ہیں اور مرزد ا

کے طالات سے بہت واقت "اردوسے علی محلی تعیف غالب نے نوجتم اقبال نشال حجم اعتبال منال علم اعتبال منال میں اللہ خطاب ہے منال میں اللہ خطاب ہے منال میں اللہ خطاب ہے ہے رضا خال کو بخش دیا میں اللہ خطاب ہے ہے منال میں اللہ خطاب ہے ہے منال میں اللہ خطاب ہے ہے جس کی عباریت دبل سے ددنوں کے تعلقات پر روستی پڑتی ہے:

۔ نور دیدہ وسرور دل دراحت جال اقبال نشاں سیم غلام رضا خال کو غاتب نیم جال کی وعاتب نیم جال کی وعاتب بیم جال کی وعا جبیجے۔ تم سے رخصت ہوکرا در مخبیں خدا کو سونب کر رامیور روانہ ہوا، تمعارے باب میں میرا عقیدہ یہ ہیں کہ اگر مثبل میرا کو فی صلی بڑیا اببا ہوتا جیسے تم ہو تومیں اس کو اپنا فخر و نشرف جانت علم وعقل وخلق دھردت و سراد کے جامع ، تورع و زیر و تقوی کے حاوی ، علم اخلاق میں حکا ہے روحانی نے سعادت کے جومدارج کھے ہیں وہ سبتم میں پاکے جاتے ہیں ،

حیم احب شہاد کے استف ارکے جواب میں تہا بیت غیر مہم الفاظ میں سکھتے ہیں صحیح امرتو یہ ہے کہ مرزانے نہ تو فاری کلام کمی کو دکھا یا نہ اردو یہ جومرزا صاحب عب العمد کوائیا است او محصے ہیں ہم تھا ہم ساخ عمری بے نظر سناوان کا مالی محتف کا وجود و بہن میں تھا خارج میں نہ تھا ہم سوانے عمری بے نظر سناوان کے مالی کے دو تو ہوگاہ گاہ مرزا صاحب کے ہاں آیا کرتے تھے ال کی شت وہاں زیادہ نہ تھی ہو میں دوسرے الفاظ میں یہ کہ حالی کو غالب کے اسلی حالات سے واقفیت حال کرنے کے وہ مواقع نہ سے جو مجم صاحب اور دوسرے حاضر باشوں کو تھے اس سے قطع نظر کہ خالب کا کون سابیان قابل قبول ہے یہ تیقین ہے کہ غالب کے مفوصین نے خود غالب کی زبان سے خالب کا کون سابیان قابل قبول کے یہ تیں رکھیا۔

د) اس فعل میں اس سوال سے سجٹ کی جائے گی کہ عبدالعمد وجود فارجی رکھتا تھا یا ہمیں ا سکین بہ واضح رسیے کداس سجٹ میں اس کی ذات اس کی صفات سے جا ہمیں کی جائتی ۔

قاطع میں جس مقام پرغالب نے علم کیا گی باند کیا ہے اورا سینے سوا منہدومستان کے کل فارسی دانوں کو غیر متند قوار دیا ہے، وجدہ استفادہ ہے، اور سے امکیت عبال مقدمے استفادہ ہے، اور بین بیدک تحریروں میں امنوں نے سب سے زیادہ اس پر زور دیا ہے۔ فرخی امستناد گراہ ہے۔

446

میں یہ خطرہ ضرور نفاکہ فالب کا کوئی ہم عمر جو بلالا ہے میں آگرے میں تھا، ان کی تردید کردے،
مگراسے الفول نے نظرانداز کیا ، یہ فور بھی تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ واہ مرزا صاحب ہیں تو اسے مگراسے الفول نے بہتے رہے کہ میں مبدر فیائن کے سواکسی کا شاگر د نہیں اب یہ عیدالعمد کہاں سے میک نوآب یہ کہتے رہے کہ میں مبدر فیائن کے سواکسی کا شاگر د نہیں اب یہ عیدالعمد کہاں سے میک بٹرا با مگرا ایک تو کچھ مزور نہیں کرفالب کو یہ یاد ہو کہ وہ بہلے کیا کہ ہے ہیں، دوسر سے یہ کہ وہ جانے تھے کہ تا ویل میں مربی گبائش ہے ، یہ نمیال کہ لوگ عبدالعتہ کے علم وفضل ہی سے انکا دکر دیں گے اور بے تا مل ان افوال کی ، جو غالب نے اس کی طرف منسوب کے میں، تردید کردیں گے فائب فالب کے وہن میں نہ آیا ، غالب کو ایک سہارے کی صرورت تھی اور اس کے احساس نے انفیل عبدالعمد کی تحقیق اور اس کے احساس نے انفیل عبدالعمد کی تحقیق پر مجبور کیا علی تحقیقات شاءی نہیں کرفالب یہ جوئ کو کئی کو کئی کہ کیا کہ کہ کہ کا تسام کی نوالب یہ جوئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کئی کہ کو کئی کھوں کو کئی کھوں کو کئی کو کٹی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کردیں کے کو کئی کو کئی کو کو کئی کردی کو کئی کر کی کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کردیں کو کئی کردیں کو کئی کو کئی کردیں کو کئی کردیں کو کئی کردیں کو کئی کو کئی کردیں کو کئی کئی کردیں کو کئی کو کئی کردیں کو کئی کئی کردیں کو کئی کردیں کو ک

ر سے بیں غیب سے بید مضامیں خیال میں غالب صربر نیا مدنوا سے سسروش سے

تحقیقات میں غالب کے لیے عبدالعمد وہی ہے جو مغیب شاعری میں ہے.

رم) غالب کے سواد نیا کا کوئی تخص عبالے مرسے ذاتی داخیت کا مدی نہیں ناس کی کوئی تخص عبالے مرسے ذاتی داخیت کا مدی نہیں ناس کی کوئی تخص عبالے مرسے داتی داخیت کا مدی نہیں ناس کی کوئی تخص عبالے مرسے درہے غالب تو وہ جس قدرصادت القول تعظیماس کا اندازہ راور مح کی فصل آخر کے مطابعے سے موسکتا ہے، اس سے قطع نظر خود غالب کے اقوال میں تضاد سے جو غالب کی کوشنش کے بادجود دور نہ موسکا حقیقت بیم ملوم ہوتی ہے کومبالے مرسی اخواہ وہ نسان نفات کے اعلان کے بہدا ہے اصحاب کے سامنے جو دلائل داست ناد کے طالب تھے، خواہ وہ دوست مول یا دشمن، وہ عبدالصمد کے وجود خارجی براصرار کیا کرتے تھے سکین اسپنے خاص متقدین دوست مول یا دشمن، وہ عبدالصمد کے وجود خارجی براصرار کیا کرتے تھے سکین اسپنے خاص متقدین کے طلعے میں اکھیں کی بات کہنے میں بھی تا مل نہ ہوتا تھا، اور حق یہ ہے کہ مبدر نیافن کی تاگردی

رگذشته صفحه کا حاشیه امراز دولت دیدار میما رسر مزد . فرادال کال دوالش اندوختن از و سے تا دوسال اور کامطالعه دولت اندوسال اور تیر بھی تھے، متلاً سلامت طبع جو خلطی کو قبول ہی نہیں کرتی ، کلام اسا آذہ کا مطالعه فارسی مناسبت امکر حب اعتراضات کی بوجھا رشتہ ورع مبول توجس سے کام لیا و ، عسب دالص کا تلاذ ہی مقا .

بی مقا ا

444

می جوشان سبه وه عبدالعمدسه استفاده مین منبین ۱ کب فن کار کی عبتیت سے اگر غالب محرال رازیسے عبدالصرکی افزیش کی داد بھی جا ہتے ہوں توعجب نہیں ،

رالف؛ غالب کے زمانے سے بہلے ہی جلال واسیر وشوکت وغیرہ کی طرزمتروک تھی اور عیرالفی کا دون تناعری وہی ہونا جا ہیے جواس کے ابرانی ہم عصروں کا نمقا، لیکن غالب کی ایرانی تناعری جوعبرالصر سے متاثر مونی چا ہیے، سراسرمتر دک طرز میں ہے۔ غالب خود معرف میں ناعوں نے بدیل کی طرز میں شعر کیے۔ بدیل جا وائل میں اضول نے بدیل کی طرز میں شعر کیے۔ بدیل جا وائل میں اضول نے بدیل کی طرز میں شعر کیے۔ بدیل جا وائل میں اضول نے بدیل کی طرز میں شعر کیے۔ بدیل جا وائل میں اضول نے بدیل کی طرز میں شعر کیے۔ بدیل کی طرز میں شعر کے۔ بدیل کی طرز میں شعر کے بدیل کی طرز میں میں اسی در شوکت کے بدیل کی طرز میں میں کی اسی در شوکت کے بدیل کی در سے د

رب، غالب اوران کے کسی ابرانی معاصر شتالا یغا کی نظم و نتر کامقا بله کیا جائے تو یہ کم کن برے گاکہ غالب اوران کے کسی ابرانی معاصر شتالا یغا کی نظم و نتر کامقا بله کیا جائے تو یہ کم کن برے گاکہ غالب کے بیال بین عہد محصوص ایرانی محاور سے اور روزمرے اس قدر کم بین کہ نہ برونے ہوتی توصورت حال محمد بین کہ نہ برونے ہوتی توصورت حال محمد بین کہ برقی ہوتی توصورت حال محمد بین کہ برقی ۔

رجی غاتب مدی ہیں کہ دسایتر سے ان کی واقعیت قدیم ہے اوران سے اس کی زبان

کے برے میں عبرالصدی گفتگو ہوئی تھی لیکن ان کی اتبائی نظر و نتر میں بادسایتر کے فاص الفاظ طلتے ہیں اور بذاس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سلام اللہ عگر کے لگ بھگ سراج الدین احد نے غالب سے کسی تماب کا نام دریافت کیا ہے جس سے قدیم ایرا نیوں کی زبان اور مذہب کا حال معلوم موسکے۔ برمو نعے دسائیر آئینی واقعیت کے اظہار کا تھا لیکن اپنے جواب میں وہ صرف دلیتان نگر بس کا نام لیج بی ہی وہ صرف دلیتان نگر بس

ردی ساج الدین احد کے جواب میں غالب وہ باتیں لکھ سکتے تھے بوان کے قول کے بجیب احدی ساج الدین احد کے جواب میں غالب وہ باتیں لکھ سکتے تھے بوان کی طرف اثنارہ احتیں عبدالصد سے معلوم ہوئی تھیں اور جو تاطع میں مندرج ہیں، لیکن وہ ان کی طرف اثنارہ بھی منہیں کہ ہے اور قدام میں ایرا نیول کے حالات کی تلاش کو بے سود قرار وستے ہیں:"اکنول میں بھی منہیں کہ ہے۔ اور قدام میں ایرا نیول کے حالات کی تلاش کو بے سود قرار وستے ہیں:"اکنول میں منہیں کہ ہے۔

۴۰۴ سایدان زبان کهن سخن درست نواندگفت وازاک دیرین این بهراستی خبرتواند داد؟ بیژن<sup>دگه</sup> ایں راز را کام دل برنیا یہ"

ری کلکته میں غالب برشیل کے املی یا فرضی اقوال کی نبا پراعتراض ہوئے تھے، بادنحالف غالب نے ان اصحاب کی دل جوئی کے سیے لکھی تھی جوان سے یہ تمحید کرناراض سے کا کھو ل نے قینل کوسخت وسست کہا ہے اس متنوی میں قینل کی میالغدامیرمدح نوکی ہے الیکن ان کے نبروستانی ہونے کی وج سے اتھیں متندمانے سے انکارکیا ہے ، اس سلیلی میں ان ابرانی شعار کے مام بھی لیے مہی جن کے نتبتے یا مفیں نا زہبے مقتضا ہے مقام ہے اکوعال سے سے منص بابی کا دکر کیا جا تا نسکین بمنابته بھی اس کی طرف انسارہ تنہیں ۔ خاتمهٔ کلیات فارسی میں بھی عبدالصمر کا ذکر ہے محل نہ ہو ہا۔ نسین وہ بھی اس سے نمالی ہے ، اور یہی حال غالب کی ان تهام تحربيول كاسب جوقا طع سيقبل كي مبن .

ر در میں مہی مہیں کہ غالب کی مذکر یہ ہ بالانحر مروں میں عبدالصمہ کا ذکر نہیں موقع آیا ہے تواکھول نے صاخباً لکھا ہے کہ میں کسی کا شاگرد نہیں. سراج الدین احد کے نام کے اس خطامی حب*ن کا حوالہ اوبر آجیکا ہے ، غالب نے قالنی محد صا* دق خال اختر کے نارکہ سے کے لیے انیا تہ جب سپر در قلم کمیا اس میں یہ عبایت ہمی ہے:

» دینن از بیوش یا فتنگات مید فیافتم وسوادمتی با به فروع گویه نولش روشن کرده ام ۱ ز بهيجة فرياية حقية موبر كارمم عجرونم نميت وبار بنائم بردوس نبيت

تعض اصحاب نے بینیال ظاہر کیا ہے کہ غالب نے شاعری میں کسی کی شاگردئ سے اکار سیا ہے، اس سے ہماں کا میں سکھنے کا تعلق ہے ،عبالصد کے تلمذ کا انکا ملا ہم منہیں آگا مكرغالب نے صربگالکھا ہے کہ میں نے ایکن منی آذبی عہدالصدے سے سکھے رتمبیدد سکھیے، دیال بھی اس کے قائل میں کہ غالب کی التبلائی شاعری عبدالنترسے متا تہ ہے۔غالب نے قائلت کی تصنیف سے پہلے ظا برکسی سے زبانی بھی عبالت کے مندوست ان آنے اوراس سے مشفید مونے کا دکرنہیں کیا ورنہ یہ بات ان اصحاب کی حضول نے ان کا حال اس سے پہلے لکھا ہے صرور معلوم مهدتی سب ذکار سرور شیفته کریمهال بین مها کرد باقن محسَن بسیداحدخال کی کتاب<sup>ل</sup>

14.

میں عبدالقی او داس سے مکند کا کنا تبہ بھی مذکور منہیں . بعد کے معنیفین اگراس کا ذکر تے میں تواس بیے کہ قاطع ان کی نظر سے گزر کی ہے۔

یداری ایک نتیج کی طرف کے جاتے ہیں، اور وہ بہ ہے کہ عبدالقمد عالب کے تخبیل کی ایک موجے سے زیادہ تہیں۔

عبدالعمد کے دنود فارجی کانٹ ہم کرانا آسان نہ تھا۔ سب سے بڑی دنواری یہ تھی کہ ایران فذیم سے متعلق غالب کے معلومات بہت قلیل تھے۔ اورجو کچھ تھے وہ بھی سبت کچھ غلط۔ دہ سسی طرح ایک ایسی ستی کے فالق نہیں ہو سکتے تھے جس کی معلومات ان سے وہیں تر اور شخصی ترمول۔ ان اصحاب کے بیے جو قدیم ایرانی زبانوں اور زردشتی مذیمب سے سے متی حداک بھی ہاخر ہمی ایک ان اصحاب کے وجود کا قائل مہونا ہوئے تین کی حبکہ فیتن کو صحیح بحقا اور حینیود کو متحدث انا بیومکن نہیں اس سے قطع نظر کرلی جائے تو غالب نے بعض باتیں جو عبد الفرد کے بارے ہیں مکمی ہمیں ان سے فن کا را نہ سلیقہ ظاہر ہوتا ہے اور جن کی داد ملنی چا ہیے مثلاً:

<sup>&</sup>lt;u>س</u> خالب نے عرابھ کاسے کمانسب سامان نجم دسانیر کے خیل مترجم ومغنس سے ملایا ہے اس کی موزونی میں کلام نہیں .

144

"ر مے صدی شرح ہے کہ ب الانا عبدالعمد قدس سرہ نے .. اروند کے وہ معنی شرح کے کہ ب کا شرح ہے کہ جس کرم ہے ہیں میں سخوس ہے اور تبایا کہ عربی ہیں ان معنول ہیں افظ صد ہے کہ ایک اسم اسائے الہی میں سے بھی ہے تقدیم فقر رحایا ہی بدت کے جب میں دلی بیں آرہا اور مولوی فضل حق منفور سے بعد ملاقات ربط برصاء ایک روز بحسب آلفاق ہر مزو کا ذکر درمیان آگیا اوراس ذکر کے آنے کی تفریب معنی صعدا ورار وند کے انخاد کی شرح . چوں کہ حضرت کو مذہب اسلام میں تحقیب سہت تھا اس کے کہ ورمیان ورار وند کے افظ کو برا محیلا کہ کر فرانے گے صواسم صفت ہے ، می اس کے نہ چیزے ازو سے ہرول رود ورز چیزے بورول اور ورز چیزے برول رود ورز چیزے برول اور ورز چیزے برول اس میں کو گی تروز درا ہا برا عبدار فارسیت ہر مزدالک فقرے اس میں موروں کی زبانی ہیں ۔ است مجھ کو تواب اس میں کو گی تروز درا ہا برا عبدار فارسیت ہر مزدالک ذبال براعتبار ورزیت دو نوں فائل " را نیخ صااوی ا

حاتی نے لکھا ہے کے مرنے سے جبدروز کہلے غالب نے ایک اردوقطنہ لکھنا شروع کیا تھا ری ص<sup>10</sup> ہے بڑا افنوں سے کہ وہ تام یہ ہورکا

01/11/10

استدرك

مغالة الما كامسوده على گره بي جانے كے كئى جينے بيد خباب الک رام كا ايك صفرون ... فوات اوب اباب رام كا ايك صفرون ي كئى ہے فوات اس ميں بيتا بت كرنے كى كرشش كى گئى ہے كامبرى بيرا ابت حبورى سائے بي ميں شاكع ہوا اس ميں بيتا بت كرنے كى كرشش كى گئى ہے كہ مبرى بيرا ہے كہ عبدالعمد وجود فوارجى منہيں ركھا تھا اصحح منہيں . مكن ہے كہ بيرا ايك تقال منہون اس كے جواب ميں مكھول اس موقع برا م سے فصل ہجت ممكن منہيں ، خيد مجل اشارات يراك فاكب

" نالب کواس خیال سے تقویت ملتی ہوگی کداگر میں ایران فدیم سے زیادہ واقف نہیں ہوتا طی بربان فدیم سے زیادہ واقف نہیں ہوتا طی بربان کے مصفے والے کسی طرح مجھ سے بہتر نہیں غالب کے زمانے سے قطع نظر اور اس زمانے بس بھی غالب سے دل سپی رکھنے والول میں مہرت کم کوگ اسسے ہیں جو ایران فدیم سے واقف مول اور اس وجہ سے عبدالعمد کے وجود خارجی کوئٹ بیم کرنے میں امنیں جنداں تباحث نظر نہیں آتی ۔

جأنا سبے۔

، الف ہمنون تکار نے میر سے تام دلائل کی طرف توج نہیں کی معرف ان دلائل سے بحث کی میرون ان دلائل سے بحث کی میرون کے نیزد کیا۔ زیادہ اسم اور قابل غور میں " مئلا

رب، میں ہرگزیہ نہیں کہا کیمبری ہردلیل دوسرے دلائل کی اعانت کے بغیرمبرے دفو ہے کو نابت کرسکتی ہے مضمون نگار کے مخوائے کلام سے اس کے خلاف منرشح ہوتا ہے۔ نابت کرسکتی ہے مضمون نگار کے مخوائے کلام سے اس کے خلاف منرشح ہوتا ہے۔

رجی ن دولائے ادب کی لبض مخبیں مہت سرمری ہیں، مبیں نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ غالب نے ایران تدبم سے متعلق جویا تیں عبدالعمد کے توالے سے لکھی ہیں، وہ الیبی لغوا ور بے نبیاد ہیں کہ کسی الیسے تفقی کی طرف جو خود زرد سی رہ جکا ہو اور زرد تعیوں کے مذمبی خیالات اسرار اور بابسی ونسکون کے متحدالاصل ہونے سے واقف ہو امنسوب منبیں کی جاسکتیں، ن میں اس کے جواب میں یہ عبارت ملتی ہے:

راگرائفوں نے رغالب نے، قاطع بربائی میں طاعبدالعدکے تواسے سے تبقی ایسی باتیں ملکی ہیں ہو علط ہیں، توہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کراستاد نے شاگرد کو جو کچو تبایا وہ غلط تھا اورت گرد کواس کاعسلم نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے درنہ وہ کیوں اپنی اورا بنے اشاد کی رسوائی کا سامان مہیا کرتا ، لیکن اس سے یہ کیمیے تا بت کرسکتے ہیں کرسرے سے استاد کا وجود ہی رہنیں تھا ؟ مائے

میں مقالۂ نہائی فقیل دمیں لکھ جیکا ہول کہ بہ بحث کہ عبدالقہ وجود خارجی رکھتا تھا باسمیں ، اس کے صفات سے جدا تہیں کی جاسکتی اس سلسلے میں یہ تباد نیا بھی سیے محل نہ ہوگا کہ خود مقمون گا سنے ذکر غالب میں عبرالقمد کے بارسے میں کیا لکھا ہے :

راسلام قبول کرنے سے بہلے وہ زردتی مذہب کے موہ ورزدتی ہونا میں المقام مذہبی سرمایہ قدیم پارسی میں ہے ، اس لیے ان کا فارسی زبان کا فافس ہونا چیدال تعجب کا مقام منہیں ، اس کے علاوہ عرب کی عالم تھے اور کھوں نے سالہاسال علا ہے جب و لنجادہ سے علوم عرب و ان کا سنگ بنیاد مولوی محمقطم کے باتھوں رکھا گیا تعالی میں اس مارت کی مکمیل ملاعب العمد کے جا کہ دست اور ماہر باتھوں سے اسے شاندار طریقے پر سکن اس مارت کی مکمیل ملاعب العمد کے جا کہ دست اور ماہر باتھوں سے اسے شاندار طریقے پر

444

ہوئی کہ وہ آسمان سے بائٹی کرنے لگی صفح

رحی معنمون گارمل میں قم طرازیں: " یہ بھی کہا گبا ہے کوانھوں نے قاطع میں مل کانام
اس مے کلما تھا کہ اس طرح فالقوں کا منہ نبد کرسکیں۔ یہ اعتراض کرنے وقت یہ فرض کرلیا گیا
ہے کہ مرزا یہ پہلے سے جانتے تھے کہ لوگ قاطع برباں کی مخالفت کریں گے حالاں کہ اس مفوضے کے لیے ہارے پاس کوئی دمیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ ماننا بڑے گاکہ غالب نے سوچ سجھ کہ ایک لجمی آلے کی فی دمیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ ماننا بڑے گاکہ غالب نے سوچ سجھ کہ ایک لمبی کہا گئی تھی تھی کہ ونیا اس کے علاوہ ہمیں یہ مانا بڑے کا کہ غالب کرنے کا فیصلہ کیا سمیر ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ ونیا اس کی فالفت کرے گی اس لیا مفول کرنے کا فیصلہ کیا ہمیر ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ ونیا اس کے نام لکھ دسیے "اکہ لوگ، مؤوب ہوکہ ایک ہو جانے متوجہ ہوجائیں کیا عالب کی شخصیت اور زندگی سے متعلق ہمیں ہو کہ ہمیں ان کے سازشی کہ دار کی طوف اشارا ہوئی سے پایا جائے کہ وہ پہلے سے اتنی لبی سازش سوچنے اور اسے معرض میں میں لانے کی صلاحیت میں ہوں کہی تو سرے کے نام سے جہاب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں میں کوئی اس میں مواضی تھی کواس درجے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ کوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہ ہے کا خیال نہیں کرتے تھے کہ خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ ان کے میں درہ ہو کہ کورنہ کی خوداس سے مخاطب دینا بائل الگ بات ہے یہ دیا ہو کہ درہ ہو کہ کی میں درہ ہو کہ کورنہ ہو کہ کورنہ کی میں درہ ہو کہ کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی خوداس سے میں کرنے کیا کہ کورنہ کی کورنہ کی کی کورنہ کی کورنہ کی خوداس سے کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنے کی کورنہ کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی کورنہ کی

اہم بات اس سلسے میں یہ ہے کہ اعتراضات کی اشاعت سے قبل غالب بہ سمجھ سکتے تھے گاہیں۔

کہ لوگ قاطِع بر ہاں کی مخالفت کریں گے۔ قاطع کے انطباع سے پہلے غالب نے قاطع کے متلق ایک خطائیں جو کمچھ لکھا تھا اس کا ایک شمرا ملاحظہ مود

" بوصاحب اس کو دیکییں گے وہ ہرگز نہ تھیں سے حرف بریان کے نام بر جان دیں گے اس بر جان دیں گے کئی باتیں جن میں کو مانے گائے نہ کوئی میری مینت کی داددے گائے راردوے سلی میں ہے ہا

غالب اس سے اچھی طرح واقف تھے کہ منبدی فاری وال بربان کی تحقیقات کے معترف میں اور قاطع میں انھوں نے صرف بربان پر اعتراصات برتناعت مذکی تھی' اینے سواکل منبرک نواری والوں کو نامتند قرار دیا حقا اور آرزو وار سند نہار قتیل اور صهبائی کو نشانہ تعریض نبایا تھا

اس صورت میں یہ تجھنا کہ کتاب کی مخالفت نہ ہوگ' انتہائی درسجے کی سادہ لوحی ہوتی سازش کا انگریزی مرادف کو نہیں ہے اوراس کے لیے کم از کم دوا دمیوں کا ہونا صروری ہے۔ عیار احمد کی خلیق میں

مرادی، دوسپرسی سے اوران سے کے بیام ادم دوا دیوں کا ہونا مروری کے عبار مدن ہیں میں میں مرادی دوسپرسی سے اس کے اس سے سازش مہیں کہ سکتے، لطائف نیبی کی سستیل کے نام سے انتاء تا استرکی سند میں انتاء تا البترسازش ہے ہستاج کی رضامندی کے بغیراس کتاب کا ان کی طرف انتساب ممکن منہ تقیا۔

امناطن البرسار م بسب باس می دساسیدی سے بعیرات ساب کا ان می طوف اسماب سن کا کا میں طوف اسماب سن کا کا کا کا کا مقتمون نگار نے غالب کے اس فعل کو کہ خود کتا ب لکھی اور اسپنے ایک نتاگرد کی طرف مسنوب کی اخلا

نقطهٔ نظری نازی اعتراض فرار دیا ہے؛ لیکن ، معض علی کتاب نہیں ، اس میں انفوں نے اپنے نقطهٔ نظریسے ناقا بلِ اعتراض فرار دیا ہے ؛ لیکن ، میمض علی کتاب نہیں ، اس میں انفوں نے اپنے

میں اس کا کسی دوسرے کی طرف انتباب اخلاقی حیثیت سے یقینا مذموم ہے مضمون نگار کوچا ہمے تھا۔ کرمیں نے غالب کی راست گفتاری میں جن امورکی طرف توجہ دلائی سبے اسپہلے ان کی نزوید کرتے۔

عبدُ تعمد کی تخلیق کا جوافلاتی بہلو ہے، اس کی طرف بعد کو متوجہ ہوستے۔ طرق یہ کہ دہوداس کے قائل

میں کردیش مواقع برغالب نے سے ممانے کے باوجود فلط گوئی سے کام لیاہے، مگروہ اسے فلط گوئی

ىنېيى، شاءارمبالغه كېتهېين:

اس سینطعی تابت ہے کہ دافعی نواب بھی گوشش کردہ ہے تھے اور مرزانے لوسف مزاکوب یہ لکھا کہ والی رامپور کواس بنیٹن کے اجرامیں کچھ دخل نہیں ہیہ کام خداسا زہیے۔ بہلی ابن علی طالب " توریجی شاع انہ ممالنہ تھا ﴿ ذکر غالب سے م

دی مضمون نگارکی داسے نہے کہ حالی کی عبارت ِ ذہل سے تعلی طور برمِعلوم مِوّا ہے کہ عبدالعمد واقعی ایک تا بخی شخصیت ہے:

، نواب شیغت کیتے تھے کہ ملا کے ایک خط سے جواس نے مرزا کو کسی دوسرے ملکت بیماتھا برنقرہ لکھا تھا 'ا ہے عورز جیسی کہ باایس مہدا زادیما گاہ گاہ مجاطری روی 'دکذا)

مفنمون نگار کے نزدگ اس عبارت سے یہ تنائج نطقے ہیں: ا- حالی نے یہ روایت نوٹسیفتہ سے معنمون نگار کے نزدگ اس عبارت سے یہ تنائج نطقے ہیں: ا- حالی نے یہ روایت نوٹسیفتہ سے تھی میں ۔ سنی تھی ، ب نسیفتہ نے عبدالعمد کا خط خود دیجھا تھا۔ جے خط کے وجود سے ملاکے اریخی شخصیت ہونے " کا تبوت متاہے .

اس کے ساتھ ساتھ اگروہ یہ بھی لکھ دستے کہ حالی وشنیڈ نے عبدالعدسے ماقات بھی کی تھی۔

توميں ان كا كچھ بگاڑ مذسكتا.

ر و ) مغرن گار کا قول ہے:" بے شک مولا نا حالی ذراتے ہیں کہ کبھی کمبھی مرزاکی زبان سے
برسنا گیا ہے کہ چڑی لوگ مجھے بے استادا کہتے تھے میں نے ایک فرضی استادگڑھ لیا ہے ۔ سیکن
اس کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں: عبدالصد فی الواقع ایک پارسی ٹڑاد آوقی تھا اور مرزانے اس
سے کم وہین فارسی کیمی تھی، حبت ک حالی نے اور ذرائع سے اسپنے بیان کی درستی کے لیے
کا فی نبوت نہ ذراہم کر لیا ہوگا وہ کیسے کہ سکتے تھے کہ غالب نے جو کچھ کہا وہ اپنی حبر لیکن واقد
سے کہ اس نام کے ایک شخص سے الفوں نے فارسی صرور پڑھی تھی، میں

ای سلید میں بیام قابی ذکر ہے کہ آخر حالی نے جو مرف تقویر کا اکی رخ دکھانے ہے قائی تھے اس بات کا ذکر ہمی کیول کیا؟ س کی وجہ میرے نزد کی بیہ ہے کہ افیاں متی دانعا ہے جہیں خالب کا محرم راز کبا جاسکتا ہے بیملوم ہوا تھا کہ خود غالب نخ کی عنبو ہی جا ایسکتا ہے بیملوم ہوا تھا کہ خود غالب نخ کی عنبو ہی جا ایسکتا ہے کہا کرتے تھے اور بیا اصحاب بھی یہی سمجھے تھے۔ حالی کے لیے جو غالب کو دنیا کے سامنے ایک نتم اُلی کہا کرتے تھے اور بیا اصحاب بھی یہی سمجھے تھے۔ حالی کے لیے جو غالب کو دنیا کے سامنے ایک نتم اُلی می درجے کے داست نظر اندا زکر ناممکن نہ تھا۔ انہوں نے غالب کے دوا توال میس مطابقت پیدا کرنا حروری خیال کیا ، بد دوسری بات ہے کہ اسے کہا کہ اسے خوال کیا ، بد دوسری بات ہے کہ

اس كوشش ميں انھيں كاميابي نہ مو كى .

رمن، غالب نے لکھا تھا: اُرجیجاً فریدہ خِوا آمونگاریم پرگردنم نبیت وبار رہ نائم بروق منیت "
میں نے دکھا باخفا کہ اس قول سے غالب کے اس دعوے کی کہ انفول نے " آیکن تی افری مالیم سے سکھا تھا، تر دید بوتی ہے، مضمون کارکواس سے اختلاف ہے، دہ فرماتے ہیں "غالب نے ککھ دیا کہ اس بارے میں کسی کا باراحال میر نے کندھوں پر منیس اور یہ امر واقع ہے لیکن جب انفول نے فاطع بر ہاں تالیف کی تو اب موضوع کلام بدل کیا تھا اب شعروی ن اورع دفن کی تعلیم باشوں کی اصلاح لینے کا سوال شہیں نفی بلکہ بہال گفتگوز بان اورا لفاظ کی تحقیق اورم نی و بیان سے متعلق کی مقبل کی دوم تھی کرجب فاطع بر ہاں میں انفول نے لبخول ایر بین کھیس جوان کے خیا لئی تھیں تو ایک میں جوان کے خیا لئی کھیس جوان کے خیا لئی تھیں تو اکھوں نے لکھ دیا ؛ مجھا ہے اس میں انفول نے لبخول ایر کا میں انفول نے اشاد ملاحبال میں معلیم ہوئی تھیں "

سر بین می افرینی سیکھے سے شعروسی اور عرد ض کی تعلیم با شعرول کی اصلاح تہیں ملکہ زبان والفاظ اور معانی و بیان کی تحقیق مراد ہے۔ نام مُ فالت نے ہندوسنانی فالسی گولیول کی تنقیم کے مجد یہ مکھا ہے کہ مشق کا کال میں ہے اشاد سے عاصل کیا ہے "رعود، ہم کا اشاعت اول) اس سے ہی مفرون نگار کے نز دیک زبان والفاظ اور معانی و بیان کی تحقیق ہی مراد ہوگی مجمع اس سے شدیدا نقلاف ہے۔

رہ مفرن گار کی دا ہے میں میں نے یہ کہ کر در حکیم غلام رضافال نے خود فالب کی زبان سے عب العمد کا فرض نام ہو ابسے منا ہو گا: "آپ ہی اپنی دلیل کم زور کردی ہے " سے اسے عب العمد کا فرض نام ہو ابسے نام اور طرانی کا رسے واقف مہیں احکیم صاحب نے حب خود مدرے معلیم نظر اور طرانی کا رسے واقف مہیں ای کے حوالے سے کی طراح مدائت یہ مہیں مکھا کہ میں سے خود فالب کی زبان سے سناہے تومیں ان کے حوالے سے کی طراح ککہ دتیا ' تیاس اور چیز ہے دوایت اور چیز ہے ، اور دونوں میں فرق کر فالازم ہے ، مفرون کا مراس کی بھی کوئی وج نظر مہیں آئی کہ کیم صاحب کے بیان کو حالی کے بیان پر ترجیح دی جا میں مقالا نیا میں اس سے محبت کر چکا ہوں ہے میں مقالا نیا میں اس سے محبت کر چکا ہوں ہے

د مغون کارنے اپنے مغمون کی ابتراس عبارت سے کی ہے: دباتی انگلے مغمیر،

776

رط مفرن گارفراتے ہیں : "جومزاکی اقتاد طبع سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کانیں خلاف واقع بانیں بنانے میں اور لطبغے جھائے نے میں لطف آتا ہے ۔ انھوں نے بتے کلف ووتوں کے طبقے ہیں بہ جینیا اڑا یا کہ اجی کون تناگردا در کہاں کا استادا وہ لوگ مجھے بے استادا ہونے کا طعنہ دیتے تھے میں نے ان کے لیے ایک اسا دیدیا کر دیا ، توجا نے والے اسے بھی ان کے دوسر بے لطیفوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتے ہوں گے ۔ اس سے ان کی راست کفتاری پرکوئی حرف نہیں آتا ، سے ا

جیم غلام رصافال نے غالب کی زندگی میں دمیرے قیاس کے مطابق جس سے مطابق جس سے مضمون نگار کو اختلاف بہیں ، غالب کی زیا تی یہ بات نی کرعبرالعمدا کی فرخی شخص ہے اور عمر مجمر اسے معمون نگار کو اختلاف بہی معمون نگار کے نزد کی غالب کے ترفی تعلق میں معمون کا رہے نزد کی غالب کے ہم عبتوں کو کبھی اس کے متعلق منطاف ہمی نہیں ہوئی اوروہ سے محض ایک لطیفہ سمجھتے رہے ؛

بہ کہنا کہ عبدالصدایک فرضی شخص ہے ظرافت نہیں ۔ نیکن اگر عبدالصد کے معالے کوغالب کی شوخی طبع کا منونہ قرارد نے پراصرار ہی ہے، قرمین ریکھوں کا کہ ظرافت عبدالصد کی تخلیق میں ہے ، اور غالب کے تیزطرافت کی ماجکاہ وہ اصحاب ہیں جواس کے وجود خارجی سے میں ہے ، اور غالب کے تیزطرافت کی ماجکاہ وہ اصحاب ہیں جواس کے وجود خارجی سے میں ہیں ۔

## تصبح واضافه:

را) فضل ا: صفحه سطر ۱۱ "اردند نبرد مجنی لکھاکریا تھا" به درش کا دیانی مشامین ہر فضل ا: صفحه سطر ۱۱ "اردند نبرد مجنی اشعار بہیں سکر اسلام اسلام اسلام اسلام میں مجنی اشعار بہیں سکر اسلام سطر ۱۹ نالب مقلم مبتیہ لوگوں کو خفارت کی نظر سے دیجیتے تھے۔
خفاتمہ : صفحه سطر ۱۹ نالب مقلم مبتیہ لوگوں کو خفارت کی نظر سے دیجیتے تھے۔

، اقی گزشتہ صفی کا حاشیہ ، یون علم مہوتا ہے کہ غالب کی زندگی میں بھی تعفی لوگوں نے ملّا عبار لقمی کی مہتی ۔ اقی گزشتہ صفی کا حاسیہ کی جوتا ہے کہ غالب کی خصر کئے تھے کئی سے اکترین کا ظہار کیا تھا لیکن بعد میں اگر سب بنیں توان میں سے اکترین موسکے تھے کئی سے اکترین موسکے تھے کئی سے معلم نہیں حبس نے بہلے نتیجہ اور بعدازاں! بنے المنیان کا اطہار کیا ہو۔ معلم کہا میں معلم نہیں حبس نے بہلے نتیجہ اور بعدازاں! بنے المنیان کا اطہار کیا ہو۔

۱۵ کے ذہن میں بیربات کہیں نہ آئی ہوگی کرعبالعد کواس گروہ میں شامل کرلیں لیکن امنوں نے مان کے ذہن میں بیربات کہیں نہ آئی ہوگی کرعبالعد کواس گروہ میں شامل کرلیں لیکن امنوں نے ماحتہ بینہیں لکھا کہ وہ علم میٹیر مزتھا ، سطر ۱۹ کی عبارت ترمیم طلب ہے۔

رم، حواثنی

معانتین 19: نامخاط معنف بالاراده اسی بابتی برها دیاکرتے بین جن کاکوئی نبوت ال مصنف بالاراده اسی بابتی برها دیاکرتے بین جن کاکوئی نبوت ال کے باس نبیس بوتا ،اس کی ایک مثنال حبّاب مالک رام کی بیعبارت ہے جو ذکر غالب داشاعت ۲) صفی مصا میں ہے:

، عبالصمداسلام قبول کرنے سے پہلے ذرقتی من یہب کے مؤید دکذا، تھے ! حاشیئے ۲۲: مختی قاموس نے صرف فادیا ہی کمعا ہے ' مگریہ لفظ تنہا آ تاہے توابونفر فادیا ہی سے مرادیموتی ہے .

مطامتنیکے ، ۲: روی کاشعرمتنوی داشاعت کلن طدامانی مس

[01/1/1]

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

#### خراجه سهد محمد فخرالدين حسن سخن دهاري



منتوفي ( ۱۳۹۱ - ۱

حيراحمدخال

# امراوب

Whatsapp: +923139319528-

10.

عورت رایمور) کی زندگی کوایک ایسے معیار سے پر کھنا جھی زندگی کامعیار ہی تہیں ہے۔
ایک سے کی داستان گوئی تو کہا سکتا ہے لیکن اسے واقعہ کاری کا نام ونیا فوا زیاد تی ہو میاں بیوی کے مزا غالت کی بیٹی صاحبہ کو مرزا صاحب کیسے نظرات تھے اس کے لیے میاں بیوی کے انداز طبیعت اور شخصی حالات کا تقبور کسی حد کہ ہاری رہ کائی کر سکتا ہے لیکن اس سے کو خالی بیاری بر مولانا حاتی یا و اکثر بجنوری کی دائے سے خطط ملط کر ونیا توکسی حالت میں درست سنہیں ہوسکتا ، بیٹم مرزا غالب ایک علیٰ ہ اور شقل شخصیت کی مالک مقیں جے دیوانِ غالب کے ضبیعے کے طور پر پیشی کرنا نامکن ہے ۔ اگر بھی ان کی تخصیت کو مجھنا ہے توسب سے بیلے ان کی زندگی کو خودان کے نقط نظر سے دیکھنا حروری ہے ۔ آ سینے آئ توسب سے بیلے ان کی زندگی کو خودان کے نقط نظر سے دیکھنا خرری ہے ۔ آ سینے آئ

برکہانی سوم این سے شروع ہوتی ہے جب دہلی کے ایک شریف اور مااقب ا گھانے میں ایک لوکی بیدا ہوئی جس کا نام افراؤسیکم دکھا گیا۔ امراؤ بیگم سے باب مزاالہ عق خاں کو نتہ پرادوں کا ساعیش وارام میسر تھا جوانی میں مزراالہٰی نمن خاں کی زندگی کا ڈھنگ کیا تفاكه وه شنراد كو كل فام كے دوف سے منہور تھے ۔ اس سے اندازہ ہونا سے كه ان كى مبنى كى .. مرورت كس نا زوىغت كے عالم ميں ہوئى ہوگى، جب امراؤ بنگم كيار دبرس كى ہوئى تواس نها نے کے دستور کے مطابق اس کا بیاہ ہوگیا، اس کا دو لمامزیا اسال لند بیگ خال جو عربیں اس سے صرف ووریس طرا تھا آگہ ہے کا ایک امیرزادہ تھا۔ سفیدفام خوش تکل ا نوش گفتا ئەخيال بەتھاكە اسدالنىرىبىك جوان مہوكر باپ داداكى طرح سىجىمى كى زندگى افىتيار كريب كالورام اؤتبكم كوميج كاميان مطافه سيال مبس بمى عامل رسب كالنكن بإميري اوری مذہوبیں. اسدالنٹر سیک خال نے زرونمال کا نے کی کوئی سیل مذکی اور تمام عمر بے کاری میں یا ہے کانسم کے ننعہ سکھنے میں گزار دی جوہیں جیس کی بیں رس کی عمر کو مہنمنے کے تعدا مراویکم ے میں ہے فکری کے دہ ن ن دیکھے ملکہ حالات بدست برتر ہونے مجے، نتوم کی طرف سے کوئی آرام اگر فتمت میں یہ تھا تو اولاد کی خوشی بی نعیب میں ہوتی لیکن جمین کے ، جیسے دنوں کے بعبہ تقدیہ سے امراؤ بیم سے بیک سوک فکرنے کی گویٹم کھالی تھی. سات بیجے

پیلام کے مگرکسی کی عربی سوابی سے زیادہ نہ بوئی اور بھی ایک ایک کرے مال کے دل کو دائی جدئی کا فاخ دے گئے۔ شوہر جبیا بھی تھا نہا ہ تو کیے جارہا تھا۔ لیکن سیب ال بھی آخر عربیں فترمت نے بیوفائی کی۔ شوہر حبیا بھی تھا نہا ہ تو کئے جارہا تھا۔ لیکن سیب ال بی بڑا ہوا ہے جو عیں فترہ کی مائی پر نبانیاں خود بڑھا ہے میں اسے بوگ کا صدمہ دیھنا بڑا اوراسی کے ساتھ ہی شوہر کی مائی پر نبانیاں خود اسے ورشے میں مل گیئں۔ امراؤ بیگم کا شوہر انتقال کے دفت آٹھ سور و بے کامقرض میں اب بوڑھی بیوہ جران تھی کہ یہ قرض کس طرح اور کہال سے اداکرے، سرکاروں ورباروں میں استمادہ کے بیا عرضیاں کو آج بھی دروناک استمادہ کے بیا مردنا کے میں سرکا دول ورباروں میں کوئی انتر نہ ہوا۔ آخر سنشاعہ میں مزیا المنتی کی معروف کی مائر برد ہوا۔ آخر سنشاعہ میں مزیا المنتی کوئی انتر نہ ہوا۔ آخر سنشاعہ میں مزیا المنتی کوئی انتر نہ ہوا۔ آخر سنشاعہ میں مزیا المنتی کوئی انتر نہ ہوا۔ آخر سنشاعہ میں مزیا المنتی کوئی انتر نہ ہوا۔ آخر سنشاعہ میوئی۔

نسواتی زندگی کی اس مختقری کہانی میں کوئی ایسی عجیب بات نظر سنہیں آتی جس کی ضاطر لوگ ایسے سننے کے لیے بے باب بہول، عورت کی گمنای اور بے کسی اور بے مالی کا یہ نقشہ گزشتہ صدی کی طرح آج بھی مسلمان نترفا کے گھرول میں موجود سے لیکن بھر بھی امراؤ بیگم کی دامستان میں ایک خاص بات ہے اس کا شوہر اسدالترخال غائب آج اردد کا سب کی دامستان میں ایک خاص بات ہے اس کا شوہر اسدالترخال غائب آج اردد کا سب سے بڑا شاعرمانا جا آ ہے اورامراؤ بیگم اور مرزا غالب کے باہمی تعلقات ادبی سوانح کا ایک دلی سے بڑا شاعرمانا جا آ ہے اورامراؤ بیگم اور مرزا غالب کے باہمی تعلقات ادبی سوانح کا ایک دلی سکندین حکے ہیں .

نودغالب کی تحریول میں ان ازدواجی تعلقات کاذکر باربار بہوا ہے۔ سکین اہمی تک یہ منفیلہ منہیں ہوسکا کراس ذکر کا کتناحقہ مزاحاً اور کتناحقہ سنجدگی سے قلم نبر بہوا ہے۔ موانا حالی کلفتے ہیں: \* چڑکے شوخی اور طرافت ان کی گھٹی میں ٹیری تھی ،ان کی زبان وقلم سے بیوی کی ننبت اکثر الیسی بائین کل جاتی تھیں جن کونا وا قف آدمی نفرت یا ہے تعلق پر ممول کرسکتا ہے ؛ سیکن اس سلسلے میں عام خیال وہی ہے جس کا اظہار غالب کے اکم فیال میں میا نے: سازخ کا رنے ذبل کے الفاظ میں کیا ہے :

، وا تغدیہ سبے کہ غالب کو اپنی بنگم صاحبہ سے بڑی محبّت تھی۔ بنگم صاحبہ بھی اسپنے شوہر کی داحت وآساکش پرانی جان قربان کرتی تھیں ' صرف ایک نقاد نے روحانی رفاقت کے اس اهم تفریست درس الفاظ معلی اختلاف کیا ہے ، مرزاکی کئی تحریروں سے بینیجہ افد کرنا بہت کی تفریروں سے بینیجہ افد کرنا بہت کی تفریروں سے بینیجہ افد کرنا بہت کی تفریرہ کہ وہ شادی کو دام سخت ہی سمجتے رہے اور الرنے سے بیلے کرف آرم ہوجا نا انحیس بہت ناگوار متھا۔"

حقیقت حال کہاتھی ؟ اس کے انتخاف کے لیے غالب یا ہم عالب کا کوئی غیر تنتبہ ا بیان ہارے سائنے ہونا جا ہے یہ نہ ہو تومعتبر گوا ہول کی حتم دید کمیفیت پر بھی انخفسار کہا جا سکتا ہے .

غالب کے خطوط میں وہ کلنے بیا نات جن میں مزاح کا نتا سُر یا باجاتا ہے بہارے
یے اس کی افسے نا نیا بل اعتاد ہیں کہ ان پرکسی قطعی نیصیلے کی بنیا در کھنا دستوار ہے بیہ مال
طافت آمیز اِستار کا ہے اس تیم کے اشعار پر بلکے سے مزاح کا نتیبہ کرنا نتیا مدیمکن ہونہ
زیں گونہ کہ تن رقی خرامی دائم
در خانہ زن استیزہ خو کے داری

، در رکت مار با برای مساید میران مساید کیا کرول گرسسایهٔ د لوارسیلابی کرست

اس شعر کامطلب کچر بھی لیا جا کے لفظ خاندا بادی کااستعال معیٰ خیر ضرور ہے۔ اس نظری سے معیٰ خیر ضرور ہے۔ اس نزل کے منطبے میں وتی اور دتی کے نوابول پر پھیتی بھی اسی لحاظ سے معیٰ خیر ہے سے نزل کے منطبے میں وتی اور دتی ہے نوابول پر پھیتی کھی اسی لحاظ سے معیٰ خیر ہوائی کرے بادتیا ہی کا جہاں بیمال ہونال تو کھیر مسلم کیوں ندوتی میں ہراک ناجیز نوابی کرے

Whatsapp: +923139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House

ہوست سے ملنریہ اشارے غالب کی شاعری میں اس کی خانگی زندگی سے صرف ایک پہلو *کی حلاک و کھاتے ہیں . ایک دوسرا میہاد وہ سبے جس کا دلاً دیز ترین* اظہار کیبات فارسی کی تم*یر ک* متنوی کے آخری اشعار میں مواسع فی شاع وطن سے دوراسینے اہل وعیال کیکلیفوں کا صاس سے مضطرب ہے لیکن حبب اسسے یہ خیال آ ٹاسپے کہ ان لوگوں کی ہے کسی کا اُسرا وہ خود ہے تواس کا دل شفقت ادر سمرردی سے بھر جاتا ہے اور اسسے اپنی کوتا ہی پرینترم آنے لگتی ہے۔ بكاشى كفتة از كانت بنه باد آر ورس حنت ازال وبراينه ياد آر دربغا دروطن واماندهُ حين ٨ به تنون دیده زدرق را ندهٔ حیار بہو*ی را یا کے* در دامن سنگستہ بهامتيد توحثيم ازخونسيش نسبتنه بشهراز بيكسي صحرانت بينال بررو ہے اتش دل جاگزیت ال سمِه درخاک ونول افکت ره تو برحم ہے کسی ہا سبند کہ تہ ! يوت مع از داغ دل ورفشا نا ك بہ بزم عرض وعوی سبے زبانل ؛ سروسرمایه غارست کر د ه تو زنونالال و لے در برد کو تو

در زونالال ولے دربردہ تو عالب اوربیکم عالب کے تعقات کا ضاصہ اس سے بہتر کمیں اور بیان تہیں ہوا ، حس خلوص ودر دسے مندرج بالاا شعارلبر بزیبی اس کے ہوتے ہوئے یہ بیشا کرنا ملم ہے کہ تماع نے از نالال کے الفاظ محض بہتان طرازی کے لیے کلامے ہی جی تیت یہ ہے کہ بیکہ غالب کے مالی اور علی کوتا میول پر مہنتے اس زورے احجاج کیا کہ غالب کو حرم سراکی اس حبک میں تعالب کی مالی اور علی کوتا میول پر مہنتے اس زورے احجاج کیا کہ غالب کو حرم سراکی اس حبک میں تعکم سے کہ اور این ہونا پڑا اس وروں ن نہ اس حبک کی بنیاد غالب کے بیانات ہی پر مہنی س مکم لئی معتبر روایات پر ہے ہو ، درون ن نہ مہنجی میں نواب سرور لللک نے جو غالب کی حقیقی مہن کے بوتے تھے اور جن کی سنے وی میں نواب سرور لللک نے جو غالب کی حقیقی مین کے بوتے تھے اور جن کی سنے وی معیم میں بیاب کے حقیقی میں نواب سرور لللک نے جو غالب کی حقیقی مین کے بوتے تھے اور جن کی سنے وی میں میں ہیں تعلقات کا دکر اس طرح میں سیم غالب کے حقیقی میمائی کی بوتی سے ہوئی ان دونوں کے باہمی تعلقات کا دکر اس طرح میں سیم عالب کے حقیق میمائی کی بوتی سے ہوئی ان دونوں کے باہمی تعلقات کا دکر اس طرح میں سیم عالب کے حقیق میمائی کی بوتی سے ہوئی ان دونوں کے باہمی تعلقات کا دکر اس طرح کیا ہے ۔

وادامرزانوست کانکاح دخترالهی فال سے ہدائجین میں حبب میں اپنی والدہ مردومہ کے ساتھ ان کے الدہ مردومہ کے ساتھ ان کے اللہ میں جایا کرتا تھا تو دا دی مجھ کو اکی دوتی دیا کرتی سخیس ۔

#### YAN

«مياتوناك مين دم كرديا! «حفرت موسى كى سبن ! « دوسرى طرف بنگيم غالب خفا بوتى تقيل الله مياتوناك تقيل الله ميراتوناك مين دم كرديا! «حفرت موسى كى سبن ! « توتوبچه سبن الله على باتول كاخيال مگرفائون ميوجاتى تقيل الدي الله باتول كاخيال ندك المهرها توديوان بهوگيا ہے "

400

نہ رکھ سکتا تھا جیے اپنی وسیع برا دری سے عزت وا برو کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے فداجانے کر کھوں سے عزت وا برو کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے فداجانے کس کس کس طرح کے جنن کرنے پڑسنے تھے۔

شادی سے جندسال بعد حب میال بوی جوانی کی عمرکو بینجے ایک ایبا واقع بیتی آیا جو اس سیسط میں خصوصیت سے فابل ذکر ہے اب امراؤ بیگم کو وہ بڑے سے بڑاصد مربنجا جوشوم کی طوف سے بیوی کو بہنچ سکتا ہے۔ غالب نے ایک دوسری عورت سے بے قرارانوغنق کیا حب بیگم غالب کو یہ مال معلوم عوا توان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی اس کے متعلق بقین سے کچھ کنہا دشوار ہے۔ غالبا ان کا فطری غرور و تمکنت اس وقت آڑے آیا۔ طبیعت کا مذہبی زیگ جوباب سے درنے میں ملا تھا شاید کچھ اور گہرا ہوگیا۔ شاید دونوں کی روح کے درمیان ایک اور بیردہ مائل ہوگیا۔ شاید دونوں کی دوح تیا سات ہیں۔

غوض طرئ طرن کے اخلافات کی منبیاد برآئے دن آئیں میں جھگڑ کے ہوتے دہتے تھے۔
اگر نتو ہر کچھ کا کو ہوتا توطبعیوں کا بیا خطاف کسی حذاک دب جا تالیکن شوہر کی کمائی کا بیحال تھا
کہ نتیادی کے ۱۱ میم بیں بعد گھر میں جو آتا نہ تھا وہ بھی فروخت ہو نے لگا، عورت کا نتو ہر س کی فتمت ہو یا گئی فتمت ہوتا ہے اور نبطا ہر دول معلوم ہوتا تھا کہ شادی کے بیدا مراک بنگی کی فتمت ہوٹ گئی فات کی فتمت ہوٹ گئی فات کی نتاعری کو امراک بنگی نے کبھی کو ٹی ایمبیت نہ دی . غالب کو منبی ، دل لگی اور چھٹے چھپ ال کا جو لیکا تھا وہ امراک بسیکم کے لیے عذاب جال ہوگیا، بردھا ہے کہ نال بھی ہے داخت نہ گئی اور امراک بیکم کے لیے عذاب جال ہوگیا، بردھا ہے کہ انبا ایک واقعہ سنایا کہ واقعہ سنایا کہ داختہ سنایا کہ داختہ کی کہ مناف بھی کہ جڑ بھی بردھا تو دلوانہ ہے کہ ان اور موجوب کی بیکم خفا ہوگر دولیں: " اے تو یہ ابٹردھا تو دلوانہ ہے کہ اسے نو نو بھوٹھے کے لیے کوئی جا جیے اب بہو بی مل گئی "

باربان کی عموقی حموقی باتول پرائیس میں حمیت ہوجاتی تھی۔ فائی زندگی کے بہ لطیف کئر میں میں حمیت ہوجاتی تھی۔ فائی زندگی کے بہ لطیف کئر میں نوبوں نے بیان کیے بین مگران لطبغول کے ناگوار نتائج کا ذکر قدرتی طور پر نہیں کیا۔ مولانا حاتی کی روایت ہے کہ ایک وفعہ غالب نے مکان بدن چا با نے مکان کا دبیان خانہ توخود سین مرکز کے اور محل سراد بھنے کے بیے امراد بھی گیئی۔ واپس آئیں تو غالب نے بوجیا بھو مکان سیند کرا کے اور محل سراد بھنے کے بیے امراد بھی گیئیں۔ واپس آئیں تو غالب نے بوجیا بھو مکان سیند کرا ہے اور محل سراد بھنے کے بیے امراد بھی کیئیں۔ واپس آئیں تو غالب نے فرا کہا۔ سیند آیا ؟ بیگر نے فرا کہا۔

#### YAY

معرکیاد نبامیں تم سے بڑھ کر بھی کوئی بلاہے ؟ اس کے بعد جو کھے گذری وہ لطیفے سے قوفان عمیم مگرغال کی سوانے عمری سے خارج مہیں ہے

ان سبباتوں کے با وجود نے نہیں تمجنا جا جیے کہ میاں بوی کے پیم گرے کمبی وائی فنادیا بدی کے پیم گرے کمبی وائی کا بین منبیادی سیسی کم فنادیا بدیزگی کی بھی فربت لائے۔ بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امراؤ سکی کی بہن منبیادی سیسی کم کے تعلقات اپنے نتو ہر سے اس حد کم گر گئے تھے کہ شوہ ہے انفیں سمیت کے لیالگ کردیا۔

اس کے برکس مزا غالب اورامراؤ سیسی کہ دونوں پرائے نتر فاکی وصفداری کا نمونہ تھے اور طبیتیوں کے نشد دافتان ہوتے ہوئے بھی آخر بھر کہ ایک دوسرے سے نباہ کرتے چلے گئے غالب نے مند دوسرے اسباب کے بیوی کی فاطرا نیا وطن جوڑ کر دولی کا قیام اختبار کیا اور تمام عمری کرنے دوسرے اسباب کے بیوی کی فاطرا نیا وطن جوڑ کر دولی کا قیام اختبار کیا اور تمام عمری کرنے دوسرے اسباب کے بیوی کی فاطرا نیا وطن جوڑ کر کہ دوسرے اسباب کے بیوی کی فاطرا نیا وطن جوڑ کر کہ والم اس کے بیار کہا کہ دوسرے اسباب کے دوسرے اسباب کے بیوی کے آدام وآسائش کے لیے ہرمکن صورت میں کریں۔

مولانا ماتی کی روابت ہے کہ مرزا معاقب ہمیتہ مردا نے مکان میں رہتے تھے، دوسرے تفراویوں کی ذبانی بھی بیہ معلوم ہوا کہ غالب اپنے وقت کا مبہت بڑا حقہ دیوان خانے میں گزارتے تھے. اس علیٰ دگی کے باوجود امرا و سکی نے شریف بیبیوں کی قدیم روایت کوجس طرح قائم رکھا وہ قابل داد ہے انھول نے شوہر کی فدمت کرنا ہمیتہ اپنا فرض بھا کھانا زیانے میں کہت اور وقت پر غالب کو دیوان فانے میں بہتے جاتا حب بھارم ہے تو دوائی جو تما لدے وغیرہ بورے میں میں ایک مانے۔

فالب بھی دن میں ایک مرتبہ ضرور زنانہ کان میں جاتے تھے جب تک بدن ہیں فاتت رہی جسے کا کھانا وہیں کھات جرحابے میں اس کی بابندی ندرہ کی بھر بھی کھڑی شکتے میا میں معدر کے فرید طرور گھریں جاتے۔ مباوی بنگر کے ہوئے وابخ فر مرزامروم رصنبوں نے دوکھین میں خالب اورا ہداؤ بنگر کو دیجیا تھا، راتم الحودف سے اس زمانے کی ایک میاست ان انفاظ میں بیان کرتے تھے "میں ایک ون مرزام احب ویوان خانے میں کھڑا تھا کہ دہ اور یہ تا ہر کے کھر میتا ہوں دوادی سے مراودہ وہ اور یہ تا ہری دادی سے مراودہ دوادی سے مراودہ دوادی سے مراودہ دوادی سے مراودہ کے کھر میتا ہوں دوادی سے مراودہ سے

امراؤ بگرمیس اندرجاکریتی ا ماسے دادی کے متعلق پوتھاکہ کہاں ہیں معلوم ہواکہ کاز بڑھ دہی ہیں کہنے بھے بھر ہیں ہیں اندرجاکریتی او کاز اار سے خصر تیری دادی نے تو گھر کونتے پوری کی مسجد نبادیا "
امراؤ سکی کی زندگ کے درمیانی ہیں بیبیس سال جس نہائی جمکہ دیرانی کے عالم ہیں سبر ہوئے اس کی طرف مولانا حاتی نے یول ا نتارہ کیا ہے "مزا صاحب کے اولاد کچھنہ تھی ۔اس سے ایک شرف سے دوا دران کی بی بی تنہا ذندگی سبرکرتے تھے ، سما مائے میں زین العابدین خال عارف کا انتقال ہوا نوآ کندہ دس بارہ برس ان کے بچوں کو بال پوس کر طرا کرنے میں سبرہو کے ۔اس کے بعد بھروہی تنہائی کا عالم شروع ہوا ۔نوا بنا کم کا بیان ہے کہ بڑھا ہے کے دنوں میں جا نما زیر بیٹھے ان کے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے ۔"ا سے اللہ انوک برائے گا ؟

اب موت کی دعائیں تبول ہونے کا وقت آبنجا تھا ہیں فردی سود کے دا نمال مرزا عالب رخصت ہوئے۔ نواب خضر مرزا مرحوم نے دا تم الحوف سے بیان کیا کہ مرزا صاحب کا انتقال دیوان خائے میں ہوا۔ دا دی اس وقت زنان خانے میں تھیں۔ اسی عصد میں داروغہ کلو کو اعفول نے باہر کی خریج جینے کے لیے کئی دفعہ بلایا میں ایک دو دفعہ گیا، گربران ہر طاری تھا۔ سفبار دوشیہ اورسے شخت یرمبی مقیں دورہی مقیں ہو

ساٹھ برس کی رفاقت جولڑ کہن سے شروع ہوئی تھی اس کا یوں انجام ہوا، مگر جب کا رندگی ہے زندگی ہے دھندے ہی جاری ہیں ، بدگی کے ساتھ نگ وستی کی کلیفوں نے نئی شرت اختیار کی ۔ رامپور کی تخواہ اور افکریزی بنٹن جو غالب کوملتی تقیس دونول ایک دم بند برگئیں ۔ امرادیکم کی طرف سے کمشرو ہی اور نواب صاحب رامپور کو امداد کے لیے در نوا بیش بھیج گئیں کم شرنے ہواب دیا کہ خالت کی بیوہ کے بیو وہ نود کھیچ ہی ہیں مالم بیوں کو بیون میں جا کہ ناگوا را نہ کیا ، اور کہ کہ میں کچہ ہی میں ہرگئے نہ حالم بین مرحوم شوم کی بیان میں کا دن آ بینی ۔ اس شرط کو قبول کو ناگوا را نہ کیا ، اور کہ کہ میں کچہ ہی میں ہرگئے نہ تا یا۔ اس شرط کو قبول کو ناگوا را نہ کیا ، اور کہ کہ میں کو ئی نیتی جل بر کانا نظر تا تا ہا اس برلیش نی کے عالم میں مرحوم شوم کی بیابی بیسی کا دن آ بینی ۔ اسی دن امراؤ سکے مراب کی ایک اور بری کے موال دنیوں کو زندگی کے موال فدائی بارگاہ سے اسی دن کی حاجت دوائی سے بے نیاز ہوگئیں ، ان کی ایک اور بری کے موال فدائی بارگاہ سے اسی دن کے شیخہ شاخدر ہوچی تھی میاں بیوی کو زندگی کے موال فدائی بارگاہ سے اسی دن کے شیخہ شاخدر ہوچی تھی میاں بیوی کو زندگی کے موالا

YOA

میں بہنیہ ایک دوسرے سے اختلاف رہا کیکن اب موت نے یوں مساعدت کی کہ خالت کی کہ خالت کی کہ خالت کا دیے کو امراؤ مسال میں کہ کہ خالت کے کو امراؤ مسلک کی کہ خالت کی دفات سے ایک سال بعد قبری جہنے کی تھیک اسی تاریخ کو امراؤ مبریکے ہے جے دوانہ ہوئیں۔

تاریخ تتحربر : ۲۰۱۱/۱۹/۱۹۱۹ نطنانی : ۲/۱۹/۱۹۱۹

حبيره مسلط ان

## مزابافر على خياك كالل

نواب المی خش خال معروف کی دوصاحبزاد بال تحییس، بڑی صاحبزادی نبیادی سبگم ویه حصوفی امراؤ مبگم منظم محیوفی امراؤ مبگم مرزاغالب سے بیا ہی گئیں اور ٹری بہن کی شادی نواب غلام سین خال مسترور سے بوئی۔

بنیادی بنگرکے بہاں ووصاحبرادِ سے ہوئے اٹرسے کا نام تھا زین العابدین خال اور حمیوسے کا حبیر حبین خال .

مرزا عالب کے ہیبال جب سات بچے ہوکر مرکئے توافوں نے بیوی کے بھانچے عاقب کو انہامتبنی کرلیا عارق جوان صالح اور خوش فکر شاعر سقے مرزاسے ہی اصلاح ۔ لیتے تھے اور طریخن میں مرزا کے بیرو تھے عارف سے جو مرزا کو محبت تھی یہ صرف رشتہ داری کی دجہ نہ تھی کی عارف کی نوش فکری اور جودتِ طبع نے مرزا کو اپنی طرف مال کر دیا تھا، عارف سے جب قدر مرزا کو موانت تھی اس کا ظہاران کے اس فاری قطعے سے ہوتا ہے ۔

كرخش شمع وود ممان من اسست . عمكسار ومزاج دان من اسست

اں سیدر ہے خوے عارفی نا م اس کہ در رئرم قرب وحلوت السس عارف کرمخاطب کر کے کہتے ہیں سے

74.

ہم زکلک نوخوش دم وخوش دل کاں نہال ٹمر فشان من است کاں نہال ٹمر فشان

جوال مرگی پروہ درد تھرا نوصہ لکھا جومرزاکے مہترین کلام میں شارکیا جاتا ہے۔ جوال مرگی پروہ درد تھرا نوصہ لکھا جومرزاکے مہترین کلام میں شارکیا جاتا ہے۔ بیگم عارف کا نتقال حنید مہینے پہلے ہوجیکا تھا اس بیے مرزا غالب عارف کی وفات کے بیگم عارف کا انتقال حنید مہینے بہلے ہوجیکا تھا اس بے مرزا غالب عارف کی وفات کے

بیکم عارف کا اسفال حید مجیدے بہتے ہوجہ تھا، ما جب کرد مال کھی اپنی دادی مبیادی بگم معرضین علی خال کور بنے باس سے ائے۔ با فرعلی خال جن کی عمر ہ سال تھی اپنی دادی مبیادی بگم کے باس رہے مگر منبادی بیکم بھی جوال مرگ بیٹیے کے غمیں طبر ہی حتم ہوگئیں اور باقوعلی خال

بھی مرزا کے اعوش محبت میں ایکے خود فرماتے میں: مجھی مرزا کے اعوش محبت میں ایکے خود فرماتے میں:

، کا ببتی بنج سال اسب**ت** که دد کودک بے مادر دبیرر

سم از دودهٔ آل زن که خوان منتش بگرون مفرز ندی

برداست تدام ويتبنوصفي ۲۷)

بہت کے اوران کا دل میلا رنہونے وسیے مرزا کو محبت تھی عشق تھا کہمی بھی ان کو اپنی آنکھ سے اوھبل نہ ہوئے ریتے تھے اگر جیہ خود ہے مدنیک مزاج تھے لیکن باقر علی خال کی ہروقت نازٹردی کرتے تھے اگر جی اوران کا دل میلا رنہونے وسیتے تھے ۔

کامل وشاداں سے تعلق غالب کے ان خطوط کا مطالع دلیجی سے خالی نہ ہوگا جوانعول کا مطالع دلیجی سے خالی نہ ہوگا جوانعول کا مقالت دلیجی سے خالی نہ ہوگا جوانعول کے نفرت مرکم غلام تحفید خال اور علاؤالد بن احمد خال کو لکھے ہیں۔ اسی طرح غالب کے نفرت محبور مرکم غلام کیے ہیں۔ اس بین خطول کا مطالعہ مغید مہر کا جوانھوں نے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ ان تین خطول کا مطالعہ مغید مہر کا جوانھوں نے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔

دارد و سیمعلی ام ۱۳ تا ۲۲۳ ،

روروک ما الله کا میں بازعلی خال جسین علی خال مرزا کے ساتھ گئے تھے بمرزا المیرر کے دونوں سفروں میں بازعلی خال جسین علی خال مرزا کے ساتھ گئے تھے بمرزا المیرد کی آب وجوا مرزا صاحب کوموافق نے دونوں لڑکوں سے زواب صاحب کو نذر دولوا کی تھی، رامیور کی آب وجوا مرزا صاحب کوموافق آگئے ان کا ارادہ تھا کہ گری اور برسات رامیور میں گزاریں مگردونوں لڑکون سنے دہی علینے کے آئی ان کا ارادہ تھا کہ گری اور برسات رامیور میں گزاریں مگردونوں لڑکون سنے دہی علینے کے

بے مندکی ، مرزا نے ان کو تنہا بھیجنا نہ جایا ، خود بھی ان کے ہمراہ نواب صاحب سے اجازت لے کر را مارچ سندگ نے کو دامپور سے روانہ ہوئے اور ۲ مارچ سند دوال کو دہل جہنچ کر دمارچ سند کی دامپور سے روانہ ہوئے اور ۲ مارچ سند دوال کو دہل جہنچ کر دمضان کا چاند دیکھا۔

نواب یوسف علی خال کے انتقال کے بدر نواب کلب علی خال مندآرا کے ریاست ہوئے قوم زا غالب، نواب فردوس مکال کی تعزیت اور نواب حال کی مسند نشنی کی مہنیت کے لیے ۱۹ اکتوبر کو د بلی سے روانہ ہوئے تو دو نول لڑ کے بھرساتھ گئے، یہ دونول غالب کی جائے جو نکہ صغیرس تھے اور لاڈ لے ۱۰ س مرتبہ مرزا کو تنگ مبہت کرتے تھے ۱۰ س مرتبہ مرزا صاحب نے ان دونول لڑکول کو ۲ دسمبر کو ملازمول کے ہمراہ د بلی روانہ کر دیا۔ خود ۲۸ دیمبر کو دوانہ ہوئے۔ راہ میں ان کو ایک سخت حادثہ بیش آیا، د بلی بہنچ کر اس حادثہ کی تفصیل نواب کلب علی خال بہا در کو ککھی ہے۔

747

کوریاست کاکام سنما لنایرا۔ این باپ کاخطاب شرف الدولہ سہراب حباک در بایر شاہی سے پایا منطق بیار نظام سنما کے نین ہے تھے ایک صاحزادی انجن النا بیکم اور دوما حزادی انجن النا بیکم اور دوما حزادی علام سین خال اور نقتبن رخال اور نقتبن رخال از نواب غلام سین خال سے براوی احتیار کی اس سے ریاست حنبط ہوگی ۔

رہے گئے تھے، نواب میاءالدین احمد فال دا فاد کے تام انزاجات خوبردائت کرتے تھے میکن اکھول نے کسی طرح مناسب منہیں مجھا کہ ابنا بارخسر کے سربرڈوالیس. شادی کے تین سال معہد بیس سال کی عربیں ریابت الورمیں مہاراجہ شیودان سنگھ کی سرکارمیں ملازمت کرئی مہاراجہ شیودان سنگھ کی سرکارمیں ملازمت کرئی مہاراجہ شیودان سنگھ سبب قدردان رمئیں تھے، مہلے باقرعلی خال کومصا جوں میں رکھا کھر جلد ہی فوج میں سے فوج میں کے کرکتیان کے عہدے پر ممناز کردیا . باقرعلی خال فنون سپرگری میں اسپنے آباء واجواد کی طرح ماہر نھے اورشیر کا تکاربر ہے سے خوب کھیلتے تھے، نواب شہاب الدین خال آبا ہو رخت ال نے انتقال کے بعد نواب منیاء الدین احمد خال نیروزختاں نے والد آبی جا انہ الدین احمد خال نیروزختاں نے والد آبھی طرح انجام ند دے سکتے تھے، لاکن داماد نے بہ بارا پنے سرکیا، لیکن افنوں عالم انہی طرح انجام ند دے سکتے تھے، لاکن داماد نے بہ بارا پنے سرکیا، لیکن افنوں عالم سنت باب میں جا ہے والے خرکے سامنے ہی مرم سال کی عمرس ، مہنے تپ دق میں متبلا سے مرکز رکبرائے عالم بقا ہوئے می فون سلطان جی حضرت مجوب الئی کی بابنی میں اپنی خاندانی میں میں اپنی خاندانی میں اپنی خاندانی میں اپنی خاندانی میں اپنی خاندانی سے دوح مزا رمیریہ تاریخ ماکھی ہے۔ م

باقرعلی خال کی اولاد الحد میں خال نے نین لڑکیاں چھوٹرکر و فات بائی بڑی صاحبراؤی ما میں میں ہیدا میں میں میں ہیدا میں میں میں ہیں المال کی اولاد المیں میں ہیدا میں میں میں اللہ المیں میں ہیں اللہ المیں میں ہیں اللہ المیں میں ہیں اللہ کا قطعہ موجود ہے ۔
سیر حین میں ان کی ولادت کا قطعہ موجود ہے ۔

مبن زمق م فرزند میرزا بات ر سروتی تهنیت زبده مطالب فت

ہور تقدر تشریت کا ریخ طریق تعبه ور زبروجان غالب فت

ہور تقدر تشریت کی تعنی تاریخ طریق تعبه ور زبروجان غالب فت

غالب کی وفات کے وقت ان کی عمر جارسال کی تھی ۱۰ ن کی شادی ۱۲ سال کی عمر میں باقرعلی خان کی وفات کے بعدا بے بڑے ماموں شہاب الدبن خان تا قت کے بڑے

صاحزاد کے مزرانتجاع الدین خال تا بال کے ساتھ ہوئی ، نفضلہ تعالیٰ موصونہ حیات ہیں ، ان کے

کوئی اولاد، پیس م

منجلی صاحبزادی فاظمه لطان سیگر رون بندوبیگر معامیه کی شادی نواب علا الزیافه فا منطان سیگر کے علائی کے جو شخصے صاحبزادے، نواب زادہ بشیرالدین احمال سے ہوئ . فاظمه لطان سیگر کے دو صاحبزادیاں ہوئیں جھیوٹی صاحبزادی فخر سلطان سیگر کی ست دی نواب امیرالدین اعمال سے ہوئی تھی فخر سلطان نواب امیرالدین اعمال سے ہوئی تھی فخر سلطان کے شہرے صاحبزاد کے میں بہنور دسال بھی چھیڑ کر انتقال کیا . فخر سلطان کے شہرے صاحبزاد کی میں الدین احمد فال شآن اب وائی لوبارو ہیں ،

ناطرید لطان سکی میر می مال کی عربی معارضہ فالیجا اتقال کہا ان کے انتقال سکے

ایک سال بیدان کے بڑے صاحبزاد سے معزالدین سآم مرزاکا بھی انتقال ہوگیا جیو می صاحبزاد سے ماحبزاد کی عالبہ سلطان سکیم لیڈی عبدالعم افال ماحبزاد کی عالبہ سلطان سکیم لیڈی عبدالعم افال معنی ناز تعلی خال کی حقوق ماجبزادی رقبیہ سلطان سکیم دعوف تھیں باقر علی ماجبزادی رقبیہ سلطان سکیم دعوف تھیں باقر کی مقیں لفضائی تعالی حیات ہیں ان کی تنادی لیفٹنٹ کر علی ذوالت کے وقت ۲ مینے کی مقیں لفضائی تعالی حیات ہیں ان کی تنادی لیفٹنٹ کر علی ذوالت کے وقت ۲ مینے کی مقیں لفضائی حیات ہیں ان کی تنادی لیفٹنٹ کر علی ذوالتو علی احداث میں موجبزاد کی اور بانچ صاحبزاد یال میں .

ذوالتوری احدے ہوں ہی اسے بیب ما مرحد بندرمزداصاحب کے باس مجھام ان امال دمنظم زمانی سکمی فرماتی میں کہ ایک مرتبہ مندرمزداصاحب کے باس مجھام کھا اربا اور وہ صعف بھارت کے باعث یہ مجھتے رہے کہ بہ حنبذو بگم میں داردغہ کلوائے تو

الحفول نے بندرکو دھتکارا۔

تانی ا ماں نے فرایا کہ عالم کیات مزا صاحب بر کمی گفتے طاری دہا ۔ محیم محمود خال نے کہان کی جان کسی جزمیں اکی جوئی ہے۔ سب لوگوں نے غور کیا تو تبہ میل کہ مندو ۔ یکم میں مزاکی جان اکی مول ہے ۔ مجیم محمود خال نے مارت کی کے جس طرح وہ مہنیہ آتی ہیں کی میں مول ہے ۔ مجیم محمود خال نے مارت کی کے جس طرح وہ میں نے دو حن فی جو مزاصاحب کے یاس لے جاکھ مول تو امنوں نے حسب معول طرح آنے دو حن فی جزر مرد کال کے قریب لے جاکر آ واز لگائی مواد احب ن ماری کو دھیں اور حب ن جان آفریس کو نے نور آن کے خوال کو ایک کو دھیں اور حب ن جان آفریس کو دھیں اور حب ن جان آفریس کو

Whatsapp: +923139319528

سسيرو كمردى

واب نظم زمان برات الدین احران کی ایک ایسی و محصل خود محید الدین احران کو البین محفوظ در کھا علم الدین احران کو البین محفوظ در کھا علم الذب کا ملک مرحوم مرصوف کو البین مردم والدست ترکه میں الملا تھا البین حد الدین الدین البین الدین ال

میری ابنی سببت سی سلومات نانی ا تال کی بدولت بیب وہ کہتی تھیں کہ شادی کے اکرے سال معدج برسات آئی نومرز اصاحب شام کو گھر بیس کھانا کھائے آئے تو کہنے لگے اے بہ بیری دیکھو کتنا پیارا کو سم ہے کیسی حبّوں انگیز بوائیں جل رہی ہیں اس وقت میں تم ہو اور میں میول ، یہ مبہوتو دومیں تعیاراً محموں میں تھیکرا بنی بیٹی ہے ۔ ببیکم عالب تومرز اکے اس مذاق بران کوصلوا تیں سنانے لگیں اور نانی ا مال نترم کے مارے کو کھری میں گھیں۔ مرزاصاحب باسر جلیے گئے نو تی بیس

نانی اساں دمعظم زمانی سبٹی عن بگا بگی فرماتی تقیں کہ حب نتی آنتوب بر بمن م نتعابے کرام نظیس لکھ رہبے تھے تو مرزا غالب نے جین علی خال سے جن کی عمراس وقست

م یا ۹ سال کی تھی کہا، شاداک تو نے میرانام ڈودویا۔ غالب کا فینا اورا سیا کوڑھ مغزامکی شخر کھی نویں کہنا، بس ہروقت تنگ ارٹانا رہا ہے۔ شاداک نے جواب دیا، واداجان، آب فکر مذکر برب، ہم حزور شعر کہیں گے، مشاعرہ ہوا، نامی گڑامی شعرائے دتی کی تباہی اور مربادی نظیر تکھی تھیں اور بڑے سوز و گداز سے سارے تھے، پورا مجمع ساکت تھا، اہل مشاموہ بر افروں کی تعالی ول خولی افروگ کا عالم طاری تھا، دلی کی تباہی، دوستوں، عزیزوں کے بھیر جانے کا خیال ول خولی کیے و تیا تھا۔ رکا کے مال و نافرال کی جانب نظرالمائی، مجمع کی آنھیں اسی فورنظر مرباک.

گئیں، شادآل نے صاف اور بیاری آ وا زمیس بڑھ نالشروع کیا۔

سربا ہوامٹ گیا جونام دنشانِ دہلی میری با بیش سبنے مرتبیہ خوا ن دہلی میری با بیش سبنے مرتبیہ خوا ن دہلی

اس شعرکوس کرمتاع ہے میں اس سرے سے اس سرے کہ زندگی کی تہروہ ڈگئی ، دوتے ہدکے لوگ منس بڑے ہر مرجبہ ہے ہوئیا گئی۔ اور صفرت غالب نے اسے ہوئیا دہیتے کو سکے لکاکر بیارکیا ،

مزا غالب کی وفات کے بیتین علی خال رامبور کی سرکار سے والبتد ہوگئے تھے، ان کی تنادی فالب عارف جان کے بیتین علی خال کی بی ہی ہوتی خال سے مرزا کی وفات کے بعد ہوتی ۔ انتخال کے ساڑھے بین سال بعد و حائی مسال اسلامیس مبنور کی ۔ انتخال کے ساڑھے بین سال بعد و حائی مسال عارضہ سِل مبنی مبنور دکر و ماسال کی عمر بین حیوری فال نے وفات با کی اولادکوئی مبنین حیوری دو دیوان این یادگار حیورے جو کھف مو گئے۔

نی را در در میاحب کصفے ہیں کہ ایک مخصر سا دیوان کچھددن مہوئے مناب عرشی کو منی را کہ دن مہوئے مناب عرشی کو سے م سننب خاید رام بورکے ردی گھرمیں دستیاب ہوا ہے ، کچھٹے خب کلام مخانہ ما وید میں موجود ہے۔ اومرس اللہ ا

## نواج فمراكدين راقم



اپنی سوانے عری گزارش کرتا ہے کہ اتبدائی ہمیں اول بباور شا دہ ہی کی طازت ممناز
ہوا بین تیراندازی ہیں بادشاہ کا شاگر دہوگیا۔ بندرہ رویے المائر سرکارشاہی سے دوبرس ال کی مشار ہدیداس کے بادشاہ سے اورس ان کی مشار ہدیداس کے بادشاہ سے مرزا فتح الملک کے مجھے سپر دکر دیا۔ دوبرس ان کی مطاز مت میں رہا۔ اتفاق سے مرزا فتح الملک کا وہائے سیفنہ میں انتقال موگیا۔ بھری ریاست الورس ) بنے والد کے باس حیلا کیا۔ راج بنے شکھ دالی الورنے مجھے رکھ لیا اورا بنے فرزید شرفی الورس ) بنے والد کے باس حیلا کیا۔ راج بنے شکھ دالی الورنے مجھے رکھ لیا اورا بنے فرزید شرفی کی تعلیم میں سپردکر دیا۔ جائیس رویے امہوار میرے مقرد کیے ۔ شیو دان سنگھ کی فربرس کی عرفی اور عالم پرکشوب ہوگیا۔ الفیس ایام میں راج سبنے تکھی مرض فائح میں متبلہ ہو کے ادبی موش سے مرکئے۔ شیو دان سنگھ کی والدہ نے مجھے اوکر ہوئے ایک کی کہت بیو دان سنگھ کو ایک کمی تنہا نہ تھوڑد۔ مرکئے۔ شیو دان سنگھ کو ایک کمی تنہا نہ تھوڑد۔ مرکئے۔ شیو دان سنگھ کی والدہ نے مجھے میں دبلی فتح ہوگی۔ لیس ایک میں ترمانوں تھے کہ محمی جائنہ ہوئے دستے تھے۔ اس عرصے میں دبلی فتح ہوگی۔ لیس ایک سال کے الور کے بعض جائنہ ہوئے دہیں میں بنی ہوگے۔ شہر میں فائح دیا کہ میں باخی ہوگے۔ شہر میں فائد دربا کردیا۔ جتنے اہم کار الوردالے دبلی میں سے طیادہ میزا مسے علیدہ میزا اسے علیدہ میزا مسے علیدہ میزا میں کے دائے دربا کی دربا کردیا۔ اب الورجا سے اس نہ دربا کردیا۔ اب الورجا سے اس نہ دربا کردیا۔ اب میصلے والد نے وہاں سے علیدہ میزا مسے کی دربا کار کہ کہ میں اللہ کی دربا کہ میں اللہ کی دربا کی دربا کہ دربا کہ دربا کردیا۔ اب الورجا سے اس نہ دربا کردیا۔ اب الوردانے دربا کی دربا کی دربا کردیا۔ اب الورجا سے اس نہ دربا کردیا۔ اب الوردانے دربا کی دربا کردیا۔ اب الوردانے دربا کی دربا کو دربا کردیا۔ اب الوردانے دربا کی دربا کردیا۔ اب کردیا۔ اب کردیا۔ اب کردیا کی درب

با با مگروه باغی راجیوت بهاری علیگی برواضی ندموید اس انهامی و کمی سے نبین کی تحقیقات کے لیے حکام کا محم آیا۔ اس وفت نمٹیکل الورسسے میں بھی اور دالد بھی علیٰدہ ہوئے. والدد ملی کو روام ہوئے اورس جے درآگیا. مہاراج نتیودان سنگھانی جیب خاص سے مجھے خرج بھیجے رہے الکیمال ك ميں جے يورميں ربا اس عصے مي والدكى فيشن كھل كئى ا درميں بھى ولى حلاكيا وہال ميں كے ھیا یہ خانہ جاری کرایا ۔ والد توسستان خیال کا ترجمہ کرنے تھے میں بھی ترجم میں شرکب رہاتھا اور حصیرا تا تقار میرے والدنے جھے طروں کا ترجمہ کیا۔ یا نج طری جیبواکر شاکع کر مکھے تھے کہ ان کی عمرے وفانہ کی بعدان کے اس بے مابہتے طبدت مشمر حمید شدہ جبوادی اور دو حالیل کا ترجہ خود کرکے تتا تع کردیا جوان کی باد گارمیں باقی ہے ،اس انتا میں میرسے ایک دوست کرم فرما موادی سیرسین صاحب ملگوای ستریٹری مبرتراب علی خال سرسالار حباک نے تھیے نامہ لکھ کر ينے پاس حيدراً؛ دوكن بلواليا .مبرحسب الطلب استے مخدوم كے دوانہ ہوگيا.ميرے مخدوم سرایا کرم نے مجھے سرسالار خبگ سے طاویا شالار حباک نے مجھے روک لیا دوبرس امبدواری میں را بداس کے میں نے عض کیا کداب اس امیدوار کو کیا بھے۔ نواب نے فرایا ، کہ ہم نے تیرے بے تبویر کردیا ہے، نی الحال ہم شنرادہ دلیم کے استقبال کو بمبئی جاتے ہیں دمال سے اسے ہی مبدور کردیں گے مگرمیری نقد پرمیں اس سر کار د کا) آب و دانه نه تھا۔ حب نواب ممبئی ردانه ہو تھے خیال آبا ك نوجى پيرطبسه نا در د سيجة السب بينجيال آتے ہى ميں بھى تمبئى ميں آگيا ايك سوداگرامل د ملى كى دكان مين عيم موا باره دن معهر طب وغيره حب حتم موكيا قصد مواكر نصف دور نواكيا ب وطن على كر اکب خفے کے بیے بال بچوں سے مل آ اخریبی کیا۔ کل ال واسباب جو پانچیوروپے کی البیت تھا۔ سوداکری دکان میں رکھ کروطن میں آگیا. بیاں آکر ہسنا، کہ ہے بور کی رہی کھل گئے۔ ہے۔ اوا وہ مجا كداكيد بنفے كے ليے جے بور حل كرعور يول سے على اؤر اور كيم متھيار وقت روانگی جے بورسے و ہاں چیور آیا تھا۔ اگر بیچر ہے ہوں وہ معی لے کر فروخت کر دو تا کہ زاد راہ موحب کے ۔ بومقد کرکے ہے ہور روانہ موکس اس سے بور بہنجنا تھاکہ اس سرزمین رہے ، باول کرتھے مهارات رام سنگو کوخبر مولی مهارای نے مجے بلار دوک بیا جانے مذویا ورسی قدر ولمیف ووائی میری مدوسسر چ کومفرزو یا اور بیاات ارکیا که بم مبلاتین ترقی کرم یا گے اس کے

بد مہاراے دہم سنگھ مرکے میری تقدیر وہال سبت ہوگی بس وہی جنقلیل تقدیر کا رہ گیا۔
اس بے مایہ کی زندگی اسی تلیل بضاعت میں سبر ہوتی ہے اس نقر کی عمر قریب بھیٹر کے موسکی سبے دندگی مثل چراغ سری کے ہے۔ اللہ بس ماسوا بھوس نقط

خواحب شمس الدين فال غالب كے بعقيج را فم كے جياس ١٢٩ هـ چوك شمصال كى عرميں انتقى ال فرمائے ان كى والدہ ان سے تبسل مركئى تقيں۔خواحبر شمسس الدين نے فن موسیقی می*ں امیبا کما* ل حاصل کیا تھا کہ اس فن کے کاملین دا دد سبتے ستھے۔ اور ا ن کی ون رات عبادت گزاری میں سبئے مہوتی تھی ، ان کے مبدخواجہ بدرالدین خسا ل اواقم کے والدماحد نے ہمی بعمر چونسٹ مدسال ماہ اگست سفٹ کے میں وفات پاکی اور ان کی اولاد میں امکیب فرزندا درا کیب دختر رہی اکیب دختر صاحب اولاد اورا کی فرزند اكبرخوا حبه فمرالدين حن الم اقم التي رسم. خواجه مدرالدين خال اسينے وقت كے مجمع كالات تھے۔ نوسٹ نولیی میں ایسے ہی شمھے مصوّری اورسٹ تار نوازی میں کامل، فن رعن اُ اورخوش تقت ریری میں لاجواب تھے جیباکہ ان کے جیا مرزا اسپ دالٹہ فال غالب نے طبداول بوسسة بان خيال كے ديباجير ميں لکھا ہے كەمبەر كھتجب وصف كمالات ميں يحتاسهے. شيار بجب يا تو ايسا بجا يا كه تاكسيين كوانگيول پر نجايا.مصورى ميں مسانی كو پرسے سٹھایا · الی آخرہ ، حق بیر ہے کہ خواجہ مدرا لدین خال سمیہ صفیت موصوف شھے ۔ ان کی تصنیف انسانه بوسستانِ خیبال گواہی وتباہیے ا درعیام جانیا ہے۔ غوض حب خاندان میں سوائے اس ناسٹ وننگ خاندال خواج تمہ رالدین خال رافت مے کوئی نہ رہا، جاگیر کی آمسدنی سند ہوگئ بھیراس ہے تضاعت نواجہ مشسدالدین خال رافشسے نے اپنی موروتی جاکسیب کا استغب انتاکیا عظام صنع نے بعد تحقیقات کامل بجایس روسیب ما ہوار میرے گزارسے کے لیے تجویز کیے کل محکول سسے وہ دست منظور مہوکی جس وقت حکام مانخت کی ربورٹ گورنمنٹ کے ملاحظے میں سینٹس ہوئی مجھ بدیفیب کی تعت ریر السط تکی سی ورنمنسٹ نے تھیسی روسیے۔ ما ہواربطور پیششن منطور فرمائے . قبر در کسیس برحب ان دردسیشس سمحد کرخاموسشس را مگرا لند کاسسشنگرسه که مهاداج را م سنگه و الی

14.

ج بور نے اپنی سرکار سے اس قدر وظیف فقیر کامقرر کر دیا ہو آج کک اس سرکار سے
منت ہے اور فاک ربدعائے دولت واقب ال سری حضور مہاراج معاجب فرمال روائے
مات ہے اور فاک ربدعائے دولت واقب الدین خس کی اولا دعیں دو دختر نیک اختر
مال جے پورمیں ب رکڑا ہے خواجہ تمرالدین خس کی اولا دعیں دو دختر نیک اختر
ماحب اولا د اور ایک فرزندار جمن خلف الریث ید خواجہ مرز المیالدین فال صاحب
اولاد نک خوارسرکار آصفی بخوش اقبالی عہد محلیل پر حمتا ذھے۔

## مزارفین سکے نبیرہ راقع

# خواجر الرين راقم

خواجة تمرالدین خال المتحلص بر آقم و بلوی سلامین میں دیلی میں پیدا ہوئے ماکٹر لوگ آپ کو صرف خواجه مرزا ہی کے نام سے پکارتے تھے. ان کے والد خواجه مرزا بدرالدین خال المخالب بنخواجه امان مشرجم ، بوستال مغیل تصفی راقم اور مرزا ابداللہ خال غالب ایک جی سن سے مستحصے بینی غالب کے وادا اور راقم کے پردادا کے والد دونوں سکے چیازاد کھائی تھے جی اکو خودراقم نے مناسبیان کیا ہے۔

راقم کمیے قد کے خوش روا ور بنہ مکھ تھے۔ رنگ گندی مقاآ خرعم س اعفا میں قدر کے رخت ہوگیا تھاجس سے لکھنے پڑھنے میں سخت وقت ہوئی تھی جا رکے بہت شوقین تھے طبیعت میں نفاست تھی اپنی عمر کے اختتام تک اپنی برا نی ونئی کے پا بنید تھے جبیا کال کی تقویر سے جوال کے دیوال کے ساتھ ہم معلوم ہوگا عرصے سے نقل ساعت کی نزکایت موگئ تھی اور سخت تھی والی کے دوست استا ذطبیر و ہوی سے بے عد دوست تا تھا۔ موگئ تھی اور سخت تھی والی ماعت کی تکایت میں دونوں کو تقل ساعت کی تکایت تھی دونوں کو تقل ساعت کی تکایت تھی ۔ دونوں کو تقل ساعت کی تکایت تھی ۔ دونوں ماحب ایک سے مراد کی تا ہوئی تھی ۔ دونوں کو تقل ساعت کی تکایت تھی ۔ دب یہ دونوں حضرات ملتے تھے تو دونوں صاحب ایک سے سے ایک میں دگاتے تھے ۔ ایک صاحب ایک طرف سے اپنے کان میں دگاتے تھے کہنا چا ہے صرور ساتھ در کھتے تھے ۔ ایک صاحب ایک طرف سے اپنے کان میں دگاتے تھے ۔

اور دوسرے صاحب کے ہاتھ میں اس کا دوسراحصرد سے دستے تھے تاکہ و م کھی کہیں اوراس میں کہیں اسی طرح دوسرے صاحب بھی اور بھان کی شاعری اور اس پرواہ وا ہ کانہگامہ، د کھنے اور سننے کے قابل ہوتا تھا۔

ا بنی تعبیر میں راقم نے مہادرشاہ ان کا مسرمیں راقم نے مہادرشاہ ان کا مسرمیں راقم نے مہادرشاہ ان کا مالات ابدشاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دشتاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با در تیراندازی میں بات در تیراندازی میراندازی میں بات در تیراندازی بات در تیرانداز ن اگرد بھی تھے۔ اس کے بعدولیجہ در مرزا نتے الملک کی طازمت میں رہے۔ بعدوفات ولىيېرىبادردانم اسىنے دالدكى باس رياست الورس سلے كے و بال داج كے فرزندنيوان سے بنگرد کی تعلیم پرمتھر ہو گئے ہومے مک ان کی طازمت میں رہے۔ راج معاصب اوران کے فرزندان مسے اس قدر ما نوس تھے کہی وقت جلانہ ہونے ویتے تھے. مہاداج الورائل علم کے مبت قدروان تصے خواج امان نے جوزمیر بوستان خیال کاکیا تقادہ غالبًامہارا جہی کے واسطے تھا کیونکواول تو کہیں دیباہے میں ذکر بھی کیا ہے . دوسسرے ایک تقویر سے جوبوستنا ن خِيال كى ايك عبد كے سرورق كير ہے۔ بمعلوم ہوتا ہے كخواجرا مال بوسننا ل خیال مہارام کی خدمت میں میتی کردیے ہیں ۔ غدر کے بعدراقم الورسے ہے بور ملے گئے مجر دىلى جيئىك. دىلى أن كرابيغوالدى ما تدبرستان خيال ك ترخيرا وراس كى حييانى وغيره كرابهم مي مصرف بوسكة.

حب ان کے والد کا انتقال سلسٹ میں بوگیا اور کچیو مے لبدیوستان خیال كة ترجيه ين نواب مبدراً بالحصير الماد من المران المسرمالا ومنك مبادر كم مال دو سال تک امیدواری کرسته رسید بومین ا نفاق سے مجرسے بور بھے گئے اور آفرتگ

وببي قبام نديريسيع

الم المناب المالة كالمردى كالخرد كلة تقد اكتران كادباني مسلم الم ملک المساد الما ہے درواعا ب ن سرے خات سے اور جیزوں میں بھی سبتی ایک اللہ سے اور جیزوں میں بھی سبتی الیک اللہ میں اللہ می كرتة تع سيكن اندائي نغلم زياده تزايع والدس بائي تني. فارى اردد ككامل تع راقم کواپنی زبان داردد، پرمهت ناز تقاخیانچه وه فودا مک مجگه فرملستے ہیں ۔

ہم زبال سے زبان ہم سے ہے ہرزبال پروٹ نہیں ہم لوگ وقد و ندہ مصر معرب کے تفصیا جدر ہے ہاں مد

رافم كى حمد تقدا نبيف جير بين يبن كى تفييل حسب ذيل سبد.

تضائیف بوستان خیال به را نم کے والد خواجرا مان بوستان خیال کا ترجه کرد ہے انھے ، فیرمبری تام ہوئی مقیل کا عرف وفائد کی اور اس دار فانی سے اس بحرفی دکودھورا معنی کے میرون کا نرجم خودرا تم صاحب نے پوراکر کے شالع کیا .

ککبات رافتم: به تقریب دوسوصفه کا داقم کا دیوان سیدا در طبع بهوکرنتانع بهویکا ہے. کلام معمولی ہے اورس اسستاد کی شاگردی پراتھیں فخرید اس سے کچھ نبیت مہیں رکھتا۔

طبع ہوجی ہے ، آخرمیں کجھ شعیدے اور مختلف نسنے دغیرہ بھی درج کیے ہیں ، عقابی خیلیا نہ بیعورتوں کی زبان میں ایک نطقے کے بیائے میں مقطے عبارت میں لکھی ہے ہیں

تيه نهبس حيتاراس سيهاب كك طبع نه بهوسكار

مُرْقِعِ لِعْتُ: لِمُتَ اور نَفَوْنَ كَا بَهْرَبُن وَجُره بِ اس سے أنّم كے صن اعتقاد كى مات نوب ملام بي مورى ہے بخور مالى ہي مدر ہے بخور مالى ہيں معراج نا مدا بك عمدہ جزہے . آپ مذرب کے عامل بائل تھے . منته ح حد بوان غالب ؛ را قم نے غالب کے دلیان كی شرح کلمی تھی اور سودہ صاف كر کے صبر را باوسے سانحہ لائے نئے ۔ نواب ووالقدر حتاب مہادر سے دجورت میں راقم کے تھیج بوتے ہیں ، اتفاقا ذكر آیا ، وہ بہت نوش ہوئے اور راقم سے كہا كہ دہ مودہ مجد دليكے . میں اس كو جو بوانا ہوں ۔ راقم نے مسودہ ان كے حوالے كرديا اور وابس جے پور جلے گئے . اس كے میں اس كو جو بوانا ہوں ۔ راقم نے مسودہ ان كے حوالے كرديا اور وابس جے پور جلے گئے . اس كے میں اس كو جو بوانا ہوں ۔ راقم نے مسودہ ان كے حوالے كرديا اور وابس جے پور جلے گئے . اس كے میں اس کے این واب صاحب بر نانا ہے ہو اور راقم کے انتقال كے لوران کے فران خواب میں اپنے والد کے قدم برق م تھے راؤی کہ انتقال کے دارہ میں اپنے والد کے قدم برق م تھے راؤی کہ انتقال خوابا کے میں اسے واب میں کہ انتقال کے دارہ میں اسے واب میں نواب میں انتقال فرمایا ) مہت کو شنت کی لیکن وہ سرت میں اور واب میں اسے واب میں دورہ میں انتقال فرمایا ) مہت کو شنت کی لیکن وہ سرت میں اورہ میں اسے واب میں دورہ میں اسے واب میں اسے واب میں اسے واب میں دورہ میں اسے واب میں واب میں اسے واب میں واب میں

Whatsapp: +923139319528-

کے باس سے غالبا کہیں کم موتی اس نترح کا سیسسے سہلامود وجوسہت کیا حصاب اب

البترآفم کا تحریر کرده در باکل کرم خورده ب اوراس قابل نہیں ہے کہ شائع کیا جا سکے۔

البترآفم کا تحریر کرده در نب نامر اسداللہ فال غالب دستیاب ہوا ہے جواسی شرح کا دیباہی جواسی شرح کا دیباہی جواسی شرح کا دیباہی جواسی شرح کا دیباہی جواسی شرح کے شاگر در بہت تھے سب سے زیادہ اس وقت ہے پورٹیں ہیں علاوہ شاگر و اس خواس کے باس جو رہے تھے اورا صلاحیں لیا کرتے تھے ال کے بال کے باس جو درسرول کو مستغید کرتے ہوئے۔

مرد تت ایک علی مجلس جو رہا کرتی تھی ا دراس طرح وہ اپنے علم سے دوسرول کو مستغید کرتے ہوئے۔

درستے تھے۔

را تم بہت خوش مزاع اور لطیفہ گو تھے اور اکٹر مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے

حوش مزاجی ایک مرتبہ آقم دہلی آئے ہوئے تھے اورا نبی بمنیرہ کے ہاں تھی تھے اتفاق

سے دات میں چوری بوگی اور بہت کچے اسب باب جاتا رہا ہے میں جب جربولی تو داقم نے

ابتی بمنیرہ سے کہا کہ میں سہنیہ تم کو تاکید کیا کرتا ہوں کہ تم گھر میں گاتا بالو تاکہ گھر کی حفاظت

ہو بمنیرہ نے ان کو جواب دیا بھائی جس گھر میں گاتا ہوتا ہے وہاں دمت کے فرنستے نہیں آئے۔

اس سب سے میں نہیں بالتی اس پر داقم نے جواب دیا کیوں بہن یہ جونہر کے گلی کوچوں میں

میں تر مرت کے فرنستے نصیل کے باسر ہی و جسے بول گئے ۔ نوش یہ کہ مہنیہ اس

سے میں خوب ان درج نہیں ہوسکتے۔

سے میں ڈور مرت کے فرنستے نصیل کے باسر ہی د جسے بول گئے ۔ نوش یہ کہ ہمنیہ اس

راتم بہت باوض بزرگ تھے کیں ہی مصائب وشکلات کا سامنا ہوتا مہت اور مرات کے کیں ہی مصائب وشکلات کا سامنا ہوتا سم من اور مراجی وہ بنایت اسقلال سے ان کو اس طرح جمیل لیا کرتے تھے کہ دوسرول کواس کا اصاب بھی نہ ہوتا تھا کہ ان بر کیا گزری ابنی بات اور اداد ہے کے پورے تھے۔ برمیں اکسی سال رہے وہاں جو کوٹھا انھوں نے ادل سے کراییب لیا تھا ایس برس انتقال میں گزار دیے اور آخر وہی انتقال مہدا ، اسنے ادادے کے اس قدر مضوط تھے کو انتقال سے آٹھ روز بہلے دہلی گئے میں بہر با توبڑی بات تھی بل جل بھی مذکلے تھے ، الیس طالت میں سب نے روکا لیکن کسی کی مذالی بار دوزو بلی میں رہ کر بھروابی اس حالت میں حج پور چلے گئے ، ورح ف تین دن کے لعدانتھال کیا ، اخروقت تک ہوئی وحواس باکل درت تھے اور دل دوران براباس وقت تک کام دیتے تھے ،

راتم نہات بہاں نواز ہردو ترسم دل اورجہ ما خلاق تھے ان کے اخلاق کی عام اخلاق میں اپنے اوقات اورا تبالا عام اخلاق وجرسے لوگ اب تک میں فرق نہ آئے دیے تھے غراب کے ساتھ ہتیں لوک سنت نبوی کے اس قدر ابند سے کو اس میں فرق نہ آئے دیے تھے غراب کے ساتھ ہتیں لوک اور ان کی سی سفارت وغیرہ کرتے رہے تھے اس لیے نہا بن ہردلعزیز ہوگئے تھے۔
اور ان کی سی سفارت وغیرہ کرتے رہے تھے اس لیے نہا بن ہردلعزیز ہوگئے تھے۔
وفات میں ہی دفن ہوئے راقم صاحب کو آخر عمر میں اگر کوئی مدمہ تھا وہ صرف انی آئندہ نسل کے جینے کے متعلق ہفت کیو نکے کرئی پوتے ہوئے اور وہ سب ان کے سامنے ہی تصمت ہوگئے الدیدان کی بوتیاں موجود ہیں۔ حال ہی میں ان کے صاحب اور کو ہی انتقال ہوگیا۔ اور اس طرح خاندان غالب میہاں آن کر بالکل ختم ہوگیا، نہ تو غالب ہی کی اولاد میں کوئی مرد باتی رہا اور سامنے کی اور دسیں کوئی مرد باتی رہا اور دسی کوئی مرد باتی رہا اور دسی کوئی مرد باتی رہا اور دسی کے امید رہی۔

444

المبيكم بروتي

مرزاع مالئر ببك خال متوفى سنندل ير خفیقی مہیں۔غالب کے عن تالنسائبكم مال حفيقى بمعانج مرزاعانتور مرزا قو قان بېگ دادا بگ کے یہ جارول اڑتے ہی خواصه غلام مين كميدان م*زرانقراللهُ بب*کِب خال متنوفی سن<sup>نه</sup> برائز اما فی خام سیم مرزاعلی خش خال ، مزرا يوسف بريك متوفى مصابح البي تخش مروف متوفى سنت ١٨ ٠٠ ر عزيزالت منجم وسبكم غلام فخرالدين مرزاعلی خش منوفی سیست نه سبنوكي مر*راعب*اس برگیب مرزا نوا زعلی خاں امراؤ بمرهم متوفى منهاع مرز*ا عا*شور تبکی واب علام سين مال مستور سل مييا بعيني دا أ وحقيقى منبس عاتب كيميتى سبانح علام فحزالدين ، جوادعلی برگیاء ف مرزامنسل مرزااور نگ خال مميرسكعال سامديگي جال کا ل کے یہ حارول الرکے میں إ